## م الما ي افلاطول المرابع م

مترجم: عارف حسين



ادارهٔ فروغِ قومی زبان ۲۰۲۲ء JALIALI BODIKS

JALAL

## مكالمات افلاطون (جلد پنجم)

مرجم عارف حسین



ادارهٔ فروعِ قومی زبان

51011

## فهرست

| عنوان                          |   |
|--------------------------------|---|
| عرضِ ناشر: رؤف پار کھے         |   |
| ييش لفظ: پروفيسر فتح محملك     |   |
| الميميس (Timacus)              | ☆ |
| ۸۵ (Critias) کرایٹیا س         | ☆ |
| וריינילט (Parmenides)          | ☆ |
| الميانييس (Theaetetus) ميانييس | ☆ |

افلاطون (Plato) کاشاران فلسفیوں میں ہوتاہے جنموں نے مصرف قدیم یونان اور مغرب کے فلسفے پر مجرے اثرات مرتب کیے بلکداسے ان اہم ترین شخصیات میں بھی شار کیا جاتا ہے جنموں نے پوری انسانی تاریخ وتبذیب کواسے فکروفلسفے سے متاثر کیا۔

افلاطون کا زمانہ لگ بھگ ۱۳۲۷ قبل مسے سے ۱۳۲۷ قبل مسے کا بتایا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات سے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہو تکی ہیں لیکن جن فلسفیوں نے افلاطون کو بہت زیادہ متاثر کیاان میں خاص طور پراس کے استاد ستراط (Socrates) نیز فیٹا غورث (Pythagoras) کا نام لیاجہا تا ہے۔ افلاطون کو بحض فلسفیانہ نظریات کے بنیاد گذاروں میں شامل کیا جاتا ہے اور ان فلسفیانہ نظریات نبی مقد ہیات اور سیاسیات کے علاوہ اخلاقیات، شعرونون الطیفہ اور بعض دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔

افلاطون کو جدلیات (dialectics) اور مکالے (dialogue) کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن افلاطون سے پہلے بھی کچوفلسفیوں کے ہاں جدلیات کے تصورات ملتے ہیں۔ یہاں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں اور ویسے بھی مارکمی فکر میں جدلیات کی اصطلاح کی اور مفہوم میں بھی برتی جاتی ہے، لیکن مختراً عرض ہے کہ افلاطون کے ہاں جدلیات سے مراوب:

" مختلف ومتضادآ را پر بحث كر كے حقیقت كو تلاش كرنے كافن \_"

یے مختف نظریات رکھنے والے افراد کے درمیان ایس گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد فکری وعلمی سچائی کے پہنچنا ہوتا ہے اور جس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر بحث ہوتی ہے۔ جدلیات کی اصطلاح بظاہر مہاجے کے مفہوم سے مماثل نظر آتی ہے لیکن اس میں مباحث کے برعس جذبا تیت، موضوی باتوں اور لفاظی سے گریز کیا جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر با ہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور ولائل کی مدوسے جادلہ خیال کرکے باتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر با ہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور ولائل کی مدوسے جادلہ خیال کرکے اپنی بات واضح کی جاتی ہے۔ چنا خچہ افلاطون کے مکالمات کی زیر نظر جلدوں میں کئی مقامات پر قارئین کو شرکا ہے گفتگو کی جاتی ہے۔ چنا خچہ افلاطون کے مکالمات کی زیر نظر جلدوں میں کئی مقامات پر قارئین کو شرکا ہے گفتگو کے با قاعدہ نام اور سوال جواب بھی نظر آئیں گے۔ اس گفتگو اور سوال جواب کا مقصد فکری

مغالقوں كودوركر كے حقائق تك دسائى ہے۔

مكاله مغرل اوب ميں ايك با قاعدہ نثرى صنف بھى رہا ہے۔ اس كى ابتدا كا مراغ تو سقراط كے ہاں ہيں ملتا ہے كين افلاطون نے مكالے كوايك الي با قاعدہ فلسفيانہ يا جدلياتی شكل دى جس ميں ايك تفتيلو كرنے والا گفتيكو ميں شامل كچه دوسر بے لوگوں ہے بات كرتا ہے ، سوالات قائم كرتا ہے اور دلائل ، منطق اور عقل كے ذريعے حقيقت يا جوائى تك و بنيخ كى كوشش كرتا ہے۔ يہى كام افلاطون نے اپنے مكالمات ميں كيا جوفلنے كى و نياميں بہت احترام كى نظر ہے د كھے جاتے ہيں اگر چاس كے بعض مباحث ہے اختلاف كيا جاسكتا ہے۔

افلاطون کے فلنے کی اہمیت کے پیش نظرادارہ فروغ تو می زبان (سابقہ مقدرہ تو می زبان) نے افلاطون کے مکالمات کواپنے ایک اہم منصوب بعنوان 'سائنسی 'مکنیکی وجدیدعموی موادِ مطالعہ کی تو می زبان میں تیاری'' کوشائل کیا اور اس کی جھے (۲) چلدوں کا ترجمہ کروا کے شائع کیا۔ تراجم کے سلسلے کی ان جھے جلدوں کے مترجمین کے اسامے گرامی یہ ہیں:

پہلی جلد پروفیسراے ڈی میکن دوسری جلد جناب عبدالحمیداعظمی تیسری جلد ڈاکٹر ذاکر حسین چقی جلد جناب عبدالحمیداعظمی پانچویں جلد جناب عارف حسین چسٹی جلد جناب عارف حسین

ان تراجم کی تیاری میں خطیر رقم ، وقت اور محنت صرف ہوئی ہے اور جن مختلف متر جمین نے ان تراجم میں حصہ لیاان کا شکر میدواجب ہے۔ادارے کے افسران وکار کنان نے جس محنت سے ان تراجم کے مسووے کو مختلف مراحل سے گزار کر طباعت تک پہنچایا اور اس کی اشاعت کے لیے کاوٹن کی اس کا اعتراف نہ کرنا ناسیاس ہوگ۔

ان جھے(۱) جلدوں کے تراجم، طباعت اوراشاعت کا کام محترم پروفیسرفتے محدملک اور محترم افتار عارف کے دور میں ہوا تھا اور با وجوداس کے کہ ان کو خاصی بڑی تعداد میں شائع کیا گیا تھا می جلد ہی فروخت ہوگئیں اور ان میں بے بعض جلد وں کودوبارہ شائع کیا جارہا ہے تا کہ بیاہم فلسفیانہ مباحث مکمل طور پر قار کین کی دست رس میں دیں۔
میں دیں۔

## پیش لفظ

وطن عزیز میں علم وعکت اور عقل ووائش کی روایات کوفروغ دیانے کی خاطر مقدر ہوتو می زبان کے شعبہ دوسیات نے اپنے مختر قیاتی منصوب ''سائنسی ہتکنیکی وجد پرعموی الواد خوا ندگی کی تو می زبان (اُردو) میں تیاری' میں فلسفہ ونفسیات کے بنیادی تصورات پرجنی وائی ایمیت کی کتابوں کے اُردوتراجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔'' مکالمات افلاطون (چھ جلدیں)' اِس سلسلئہ کتب کی کئی کڑی ہیں۔'' مکالمات افلاطون' ایک اعتبارے وُنیائے انسانیت کو مسلمانوں کی عطاہے۔ یہ مسلمان اہلی علم ہی تھے جنھوں نے پہلے پہل یونائی وائش کو عربی زبان میں منتقل کیا ، اُسے رو و قبول کی چھانی ہے گزارا اور اُنس پر چھیتی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں وائش کو عربی زبان میں منتقل کیا ، اُسے رو و قبول کی چھانی ہے گزارا اور اُنس پر چھیتی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں کسیس مسلمانوں کے بیعلمی کمالات پہلے پہل لا طبی زبان میں اور پھر لا طبی سے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکر مغربی طرائش کاسب سے بڑا سرچشہ بن گئے۔

افلاطون (۱۳۷۷ – ۱۳۳۷ بی انتخاری اشرافی کا ایک ای مورفر دفعا۔ اس کا دور حیات معاشرتی درسیای بیجینی کا دور تھا۔ افلاطون اوّل اوّل سیای عزائم کا حامل تھا تھر جب نا ۱۹۹۹ بیل اور تی میں عہد کے عظیم ترین مقرا دراً ستادستر اطاکوس اے موت دی گئی تو افلاطون ایشنز کوخر باد کہد کر مدت تک یہاں وہاں پناہ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ وہ یونان ، معر، افلی اور بسلی دغیرہ میں مارا مارا پھرتار ہا اور بالاً خر ۱۳۸۷ بیل اور تیک میں اس نے واپس ایشنز آ کر سائنس اور فلسفہ میں ریسری کی خاطر اکادی قائم کی۔ ''مکالمات افلاطون' ای دورکی یادگار ہے۔ تر تیاتی منصوب کے تحت مقتررہ قوی زبان یونانی دائن کے اس عظیم شاہکار کی چھی چھ جلدوں کو پہلی باراً روود نیا کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اُ مید ہے کہ اِن مکالمات کی اشاعت مارے ہاں عقل وائش کے دان مکالمات کی اشاعت مارے ہاں عقل دورک کے بیک بیار عشل دوائش کے فروغ میں تمایاں کر دارا داکرے گ

پروفيسرفنخ محدملك

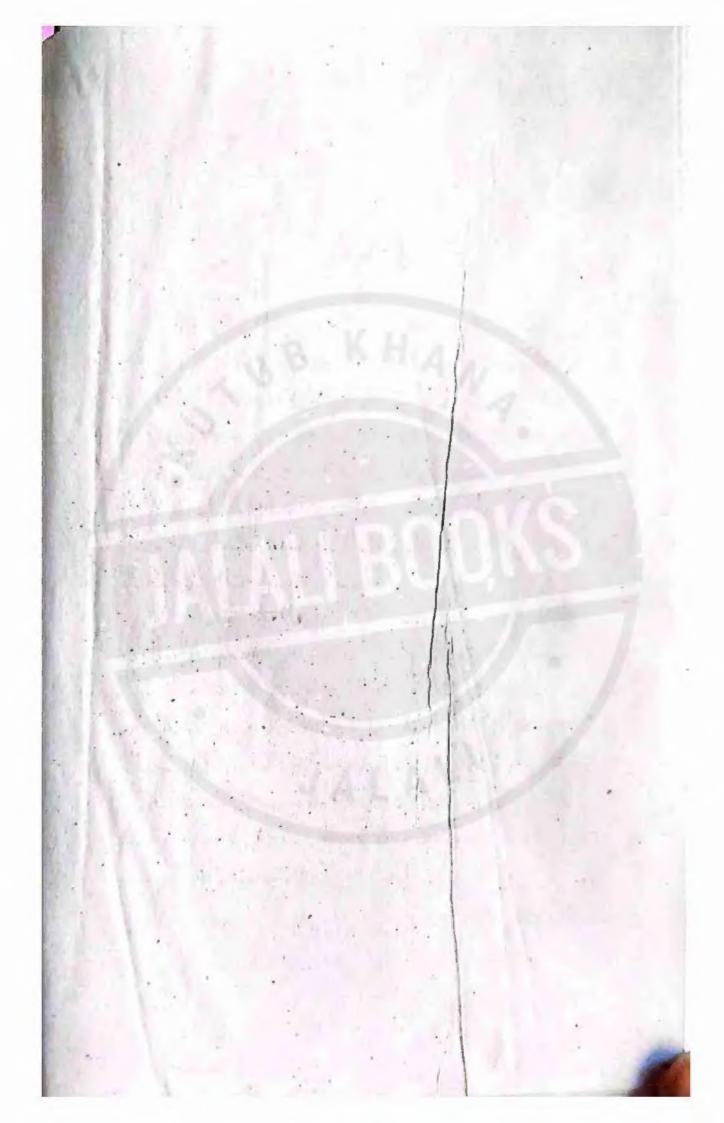

(Tiphacus) شركائے گفتگو: راط (Socrates) کرایٹیا ک (Critias) الميكس (Timacus)، برموكريش (Hermocrates) سقراط: ایک، دواور تین، لیکن میرے وزیر قیمیس، ان میں اوہ چوتھ مخص کہاں ہے جوکل میرے مہمان تھے اورجنيس آج ميراميزيان موناتها؟ میمیس: مقراط!وه بیار ہوگیا ہے، درنداس اجتماع سے وہ جان او جھ کرغیر حاضر نہیں ہوا۔ ستراط: تب اگروه نبیل آر باتو آپ اوردوس دونول کواس کی جگد لینا ہوگ۔ میمیس: بقینا۔ ہم وہ ب کھ کریں کے جوہم کر سکتے ہیں۔ آپ آل جانب سے کل کی عمدہ میز بانی کے بعد اب ہم میں سے جواب موجود ہیں وہ آپ کی دوبارہ میز بالی سے خوش ہوں گے۔ ستراط: کیاآ ب کوه و تکات یاد بی جن بریس آب ب بات کرنا علی اتا تھا؟ تميس ان ميں سے کچھيں ياد بين تاہم آپ ميں وہ نكات دوبام اياد كروادي جوميں بحول كے بين بلكاكرة بكوزهت ندمونوا خفارك ساته سارامعالمدددباره وبرادي اسطرح تمام تغيلات مارے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہوجا کیں گا۔ یقیناً میں ایسانی کروں گا۔ میری کل کی گفتگو کا مرکزی تکته ریاست ان کا کہ بیکیے بنائی جائے اور کس فتم عے شہری اے مکمل ریاست کا درجہ دے سکیں مے۔ فیمیس: بال سقراط!اورآپ نے اس بارے میں جو کچھ کہاوہ مارے ذہنوں میرل پوری طرح محفوظ ہے۔ كيا بم نے اس كا آغاز كسانوں اور دستكاروں كورياست كا دفاع كر نے كوالوں سے جدار كھنے سے

ميس يتيناااياس تقاء

ستراط: اورجب ہم نے ہرکسی کواس کی فاطرت اور نیت کے مطابق ملا ذمت اور مخصوص ہنر تفویف کردیا تی اس کے بعد ہم نے ان کی بات کی تھی جنھیں ہم جنگہو بنانا چاہتے تھے اور کہا تھا کہ وہ ہمارے شہر کے اندرونی اور پیرونی حملوں کے لاف محافظ ہوں سے اور دوسری کوئی فر مدداری نہ ہونے کے باعث وہ اپنے ماتھ جو فطری طور پر ان کے دوست ہیں، دم دل ہوں سے لیکن وہ اپنے وہ میدان جنگ میں ان کے مدمقابل ہوں۔

ميس آپ نيالكل بجافرمايا

ستراط: اگریش شلطی نہیں کر رہائی ہم نے میر بھی کہا کہ محافظ ایسے ہوں جیسے انھیں ہوتا جا ہے۔ وہ مبراور عقل دونوں کے لیا شغیق اور دونوں کے لیا شغیق اور دونوں کے لیا شغیق اور دونوں کے لیے دہشت ناک تابت ہوں۔

ميس يقينا اليابي تعا

ستراط: اورجم نے ان کی فلیم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا اٹھیں جمناسک اور موسیق کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام الے علوم کی بھی تربیت نہیں دی جائے گی جوان کے لیے موزوں ہوں؟

ميميس: بالكل صحح.

ستراط: اورای طرخ کریت کے بعد سونا جاندی یا اس طرح کی کوئی دوسری چیزان کی نجی ملکیت میں نہیں ہوگ۔ وہ کے اجرتی دستوں کی مانند ہوں گے جوان سے تنخواہ پاتے ہوں جن کا وہ تحفظ کرتے ہیں۔ یہ تنخواہ اس سے زیادہ نہ ہوجوسادہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ان محافظوں کو اپنی شخواہ منترکہ طور پر خرج کرنی تھی اور نیکی کی مشق کے تسلسل کے طور پر اکٹھار ہنا تھا۔ بیان کی مکمل منترکہ کی مشق کے تسلسل کے طور پر اکٹھار ہنا تھا۔ بیان کی مکمل

ميس اوريه كالهاميا قا\_

مونی جائے۔

يميس: سيات الياقي الميات الميات الميات

سترالا: اور پول کی ولاوت کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا یہ تجویز ندھی کہ انفرادیت کو بھلا دیا جائے گا۔

گنام مورش اور بچے مشتر کہ ہوں۔ اس نیت کے ساتھ کہ کی کو بھی اس کے اپنے کے بارے
میں پتانہ ہو لیکن ان کے خیال میں ہو کہ دہ آیک خاندان میں ۔ ان میں جو مرکے لحاظ ہے ایک صد
میں ہول وہ بہن بھائی، جو بڑے ہوں وہ والدین اور ان کے والدین لین داواوادی، ٹاٹا ٹائی۔ جو
جیوٹی عمر کے ہوں وہ نیچے اور ان کے دیجے لیمن لوتا نو تی اور اس موں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو

ميس : كالال وريتجويزيا وركمنا أسان عجس طرح آب في كما-

ستراط: کیا آپ کو میر بھی یاد ہے کہ مکنہ حد تک بہترنسل حاصل کرنے کی نیت ہے ہم نے کہا تھا کہ اعلیٰ مخریت میں مرد اور خوا تین، خفیہ منصوبے کے تحت بعض لوگون کے ملاپ کا اس طرح بندوبست کریں کہ کمی ایک نسل کے اجھے لوگوں سے اپنی مرضی سے جوڑے بنا تیں اوراس معالے پرلڑائی نہ ہو۔ وہ یہ خیال کریں کہ ان کا اکٹھا ہونا محض اتفاق تھا اوراس گروہ سے منسوب کیا جانا تھا؟

فيميس: مجھے يادے۔

ستراط: ادرآ پ کویاد ہے کہ ہم نے کیے کہا کہ اچھے والدین کے بچوں کوتعلیم دی جائے گ۔اور بروں کی اور بروں کی اور جب وہ سب برے ہوں کے تو اولاد خفیہ طور پر کمتر شہر یوں میں بھنے دی جائے گی اور جب وہ سب برے ہوں ہوں کے تو عکم ان ان کی گرانی کریں گے جو قابل ہوں انھیں اوپر لایا جائے گا اور جو نا اہل ہوں وہ ان کی جگہ لیں گے جواویر آئے ہوں۔

ميس: بالكل عيك

ستراط: تب کیا میں نے آپ کواپی کل کی گفتگو کے تمام نکات بتا دیے ہیں یا بچھ باقی ہے۔ میرے عزیز فلی میں میں اور ک فیمیئس جو کہ حذف ہو گیا ہو؟

فيميس: ستراط اكونى چيز با تن نبيل ده كن -سب يجمايا اى تعاجية ب ن كها-

ستراط: میں جاہوں گا، مزیدآ گے بزھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس ریاست کے بارے میں، میں

نے بیان کیا ہے اس بارے میں، میں خود کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کا ایک ایسے خص ے موازند کروں گاجس نے ایسے خوبصورت جانوروں کو قابو کرد کھا ہوجو یا تو کسی مصور کے فن کی تخلیق بول یا ده دافتی زنده بول کیکن ده ساکن بول اوراس فخص کی دم پیدخوا بش بوک ده انھیں کسی جدوجہد ، مشکش جو بھی ان کے لیے موزوں ہو یا حرکت کی حالت میں دیکھے۔ بیدمیرے اس ریاست کے بارے میں احساسات ہیں جس کے بارے میں ہم بیان کردہے ہیں۔ تمام شہرول مس کشکش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس کوسٹنا جا ہوں گا جو ہمارے شہر کے بارے میں بیان کرے جوکداہے بسایہ کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔اوراس نے کس اندازے جنگ کا آ عاز کیا؟ جنگ کے دوران ایے عمل سے بوے پن کامظاہر ہ کیا؟ دوسرے شہروں سے برتاؤیس اية تول كى ياسدارى اور براكى اس كى تربيت اورتعليم كانتيجة تفاراب من كراينياس اور جرموكريش ال بات سے آگاہ موں کہ میں خود ال قسم کا شراوراس کے شری پورے اغداز میں بھی نہیں دمکھ سكول گااور يس اپن ناالميت پر جران نبيس موں ميرے ليے جرائلي كى بات سے كمآج كے بعى اور ماضی کے بھی شاعر بہتر نہیں ہیں اس سے میری مرادان کی حوصلہ شکنی کرنانہیں ہے۔لیکن ہرکوئی۔ و کھسکتا ہے کہ یہ نقالوں کا ایک قبیلہ ہے اور وہ اس دور کی آسانی کے ساتھ بہتر نقل کریں معے جس س لے برمے ہیں۔جوآ دی کی تعلیم کی صدی باہرے،اےائے مل کے ذریعے ظاہر کرناان كے ليے مشكل ہے اوراس سے زياد و مشكل انھيں زبان سے اداكر تا ہے۔ ميں جانا ہوں كدوانشور کافی زور دار الفاظ اورعمہ و انداز کا استعال کرتے ہیں لیکن ڈرے کہ ایک شمرے دوسرے شہر سکونت اختیار کرنے اوران کی اپنی عارتیں اوراطوار نہ ہونے کے باعث وہ فلسفیوں اور حکمرانوں کے بارے میں جانے میں ناکام ہوں اور نیرنہ جانے ہوں کہ جب وہ حالت جنگ میں ہول یا ائے دشمنوں سے مذاکرات کرد ہوں تو وہ کیا کرتے اور کہتے ہیں۔ یون صرف آپ کی طرح ، ك لوگ بى ايسے باتى رہ گئے ہیں جوسیاست اور فلفہ دونوں میں ایک ساتھ حصہ لینے كے ليے فطری طور برمناسب بیں۔ میمیس اٹلی کے شہر لوکرس (Locris) کا باشندہ ہے اور بیروہ شمرے جس کے توانین قابلِ تعریف ہیں اور یہ خود دولت اور رہنہ کے اعتبارے ایے ہم وطنوں کے ہر لحاظے ہم پلے ہے۔اے اپنے ملک میں اہم ترین اور باوقارعہدہ دیا گیا اور جیسا کہ مجھے یفتین ہے کہ اسے تمام فلنےوں ہے اعلیٰ رتبہ دیا گیا۔ یہ کرایٹیا کی ہے جہاں تک ہرموکریٹس کاتعلق ہے معالے میں جس پہم گفتگو کررہے ہیں کم تجربہ کارٹیس بھتے۔ جہاں تک ہرموکریٹس کاتعلق ہے بہت کاشہادتوں کے بعد بجے یقین ہے کہ دوائی ذہائت اورتعلیم کے اعتبارے ہرا ہے مفروضے پر بحث میں صد لینے کا اہل ہے جس تتم پر ہم بحث کررہے ہیں۔ اس لیے کل جب میں نے دیکھا کہ آپ چا جس کہ کہ آپ ہوائی دو ہوا تا بادہ وراگر آپ میں بناؤں، تو میں فوری طور پر تیارہ ہو گیا۔ اس بات ہے بنو باآگا ہوئے کی بناوٹ کے بادہ وراگر آپ میں ہاؤں، تو میں فوری طور پر تیارہ ہو اس بحث کو آگر بر جب آپ نے اس بحث کو آگر بر جب آپ نے اس بحث کو آگر بر حانے کے لیے کوئی دوسرا قائل شہوگا اور دو بھی الیے موقع پر جب آپ نے ہمارے شہر کومنا سب جنگ میں ملوث کر دیا تھا۔ آپ تمام زندہ افراد کے بارے میں مناسب انداز میں بتا سکتے ہیں۔ اب جب میں نے آپا کا مکمل کر لیا ہے۔ میں باتی کا م پورا کرنے کی ذمہ داری آپ پر عاکم کرتا ہوں۔ آپ سب نے آئ جھے تقری خراہم کرنے کا دعدہ کر دکھا ہوں۔ آپ سب نے آئ جھے تقری خراہم کرنے کا دعدہ کر دکھا ہوں۔ آپ سب نے آئ جھے تقری خراہم کرنے کا دعدہ کر دکھا ہوں۔ آپ سب نے آئ جھے تقری خراہم کرنے کا دعدہ کر دکھا ہوں۔ اب میں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اس آدی سے زیادہ کوئی تیارٹیس ہوسکتا جے کھانا کھلانے کی دعوت دوگی تھارت کی ہوں۔

ہرموکریش: ہم بھی ستراط جیسا کہ ہمیئی نے کہا ہے جذبات میں نہیں جا ہیں گے اور شاس کے لیے معذوت

کی کوئی وجہ ہے کہ ہم آپ کی ورخواست پر پورے ندائریں۔ جیسے ہی ہم کل کرایٹیاس کے
مہمان خانے میں پہنچ ۔ جس کے ساتھ ہم تغمیرے ہوئے ہیں یا بلکہ ہم ادھرآ رہے ہے تو ہم نے
اس معالے پر گفت وشنید کی ۔ اس نے ہمیں ایک پُر انی دوایت بتائی میری خواہش ہے کہ ستراط
کے لیے کر بیٹیاس، اے آپ دہرائی تاکہ میں ساتھ ہوسکے کہ یاس کی شرا اکو پوری اُترے گ

کرایٹیاس: پس بید ہراؤںگا، اگر ہماراد دسراسائقی ٹیمیئس اس کی منظوری دے دے۔ ٹیمیئس: پس اس کی بوری طرح منظوری دیتا ہوں۔

کرایای : پھرستراط، ایک کہانی شنیں جو اگرچہ عجیب ہے لیکن یقینا کی ہے۔ اس کی تقدیق بر (Solon) نے کی ہے جو کہ سات تسلول سے زیادہ عقل مند تھا۔ وہ میر دے دادا کا ا ورست تھا۔ اور پیڈی (Dropiden) جس کا ذکر اس نے خود اپنی کی نظموں میں کیا اور اس نے سے
کہانی کر بیٹیا س کو بٹائی میرے واوا نے اسے باور کھا اور ہار پار ایمیس شنایا۔ اس نے کہا کو ایمیش شرکے تھے گئی وقت گزر نے اور انسان کے فتا ہوئے
کے شہر کے لقہ میم اور چر ان کن صویحک بڑے میں مرک تھے گئی وقت گزر نے اور انسان کے فتا ہوئے
کے ساتھ س تھ ہے۔ گی، منی کا قصد بن کے ۔ اس کا ایک ممل جو خاص طور پر وومروں سے لمایاں تھا۔
براس وقت اس کو بیان کریں گے ۔ بیا ہے کے لیے ہماری طرف سے مناسب یادگار چیز ہوگی اور
وین کے لیے اس کے تبوار کے موقع پر اس کی تقریف میں گایا جائے وال اسچاگا کا عوگا۔
وین کے لیے اس کے تبوار کے موقع پر اس کی تقریف میں گایا جائے وال اسچاگا کا عوگا۔

سر الد بست خوب ایرا بیمنر وانوں کا پُر انامشبور کام کیا ہے جو کرایا ہی نے سولون کے حوالے سے بیان کیا۔ بیمرف ایک دیت نیس الکرایک اصل حقیقت ہوگی؟

کرینے کی میں پُر انی و نیا کی ایک کہانی بیان کروں گا جو یس نے ایک عمر دسیدہ فخص سے شئے۔ جس وقت سے

کہانی مذک کی اس وقت اس کی عمر نو سے سال اور میرکی عمر دس سال تھی۔ ووون اپا ٹوریا (Apaturia)

کا ون قر جے '' نو جو انوں کی رجٹریشن کا دن '' (Registration of Youth) کہا جا تا ہے، جس

پر روان کے مطابق ہمارے والدین تھیس پڑھنے پر انعام دیتے ہیں۔ ہم لڑکے کی شعرا کا کلام

منتے ،ہم میں ہے کی سولوں کی تھیس گاتے جو کہ اس وقت بہت پُر انی ہوچی تھیں۔

منتے ،ہم میں ہے کی سولوں کی تھیس گاتے جو کہ اس وقت بہت پُر انی ہوچی تھیں۔

ہارے آبائل میں ہے ایک قبیلے نے شایداریا سوچایا کرایٹیا س کوخش کرنے کے لیے

ہر کراس کے فیلے کے مطابق سولون صرف عمل مند ترین آ دی بی نہ تھا بلکہ تمام شعرامی سے

ایس ترین بھی تھا۔اس بوڑھے آ دی کا چرو جہاں تک جھے یا دے ، یہ من کر چک اُٹھا اور سکراتے

ہوئے اس نے کہا کہ بال! ایم نینڈر (Amynander) ، اگر سولون نے اپنی شاعری کو دوسرے

شعراکی طرح اپنی ذندگی تک محدود شرکھا ہو تا اور اس کہائی کو کمل کیا ہو تا جو وہ اپنے ساتھ معرے

لے کر آیا تھا اور اپنے معاشرے کے رسم وروائی اور اس وقت ملک کو در پیش مشکلات کی وجہ سے

جور ا ورسرے معاملات میں نہ اُلجھ جاتا تو میری والے میں وہ ہوس (Homer) اور ہر اوڈ

ائی نیڈرٹ کرائیا ک سے پوچھا کر بیکہانی کس کے بارے بیل تھی؟ ویجھننہ والوں کا سب سے بڑا کام اور جے مشبور ہونا جا ہے تھالیکن وقت گزرنے اور بید



كام كرئے والول كا بائ كے باعث يم مك در كاف كا۔

ووسرول فے کہا۔ ہمیں بتا کی ۔ بیماری کہاٹی سواون فے مسے اور سطرح شی۔

ال نے جواب دیا۔معری ڈیلٹا جہاں دریائے نیل تقتیم ہوتا ہے دہاں ایک شلع ہے جے سائس (Sais) کہاجاتا ہے۔اس سلع کے سب سے برے شہرکانام بھی یمی ہے۔ای شہرے اماسس (Amasis) یادشاہ کا تعلق ہے۔اس شرکے باسیوں کی پرستس کے لیے ایک دیوی تھی جے معری زبان میں معیق "(Neith) کہا جاتا ہے اور دواے اس مفوب کرتے ہیں جے میلینا کے لوگ ایکھین" کا نام دیتے ہیں۔ وہ" ایکھنز" والوں سے بردی مجت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کی طرح سے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سولون اس شہر ش آیا اور اس کا بہت احر ام سے استقبال کیا گیا۔اس سےان مباحثوں کے ذریعے قدیم سنبرے دور کے بارے می دریافت کیا مياجوا النفن ميں مكماتے۔اس يراے معلوم ہواكہ نه وہ اور نہ بى كوئى دوسراميلينا كا باشند و يُرائے وتوں کے بارے میں کوئی قابل قدر بات جانا تھا۔ ایک موقع پراس نے انھیں قدیم سنبرے دور کے بارلے میں گفتگورنے کی خواہش کے ساتھ بات کوآ کے بڑھایا تو ان میں سے کی نے مارے دور کی پُر انی اشیا کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کردی مشلاً فرعون (Phoroneus) جے مبلا آ دی کہا جاتا ہے اور پھر نیوبے (Niobe) سے متعلق اور پھر بہت بڑے سیلاب کے بعد ڈیوسلیٹن (Decication) اور یا ئیرا (Pyraina) کے زندہ نے جانے کی گفتگو شروع ہوگئ۔اس نے اس گفتگو میں ان کے بعد آئے والول کی تسلول اورادوار کے گزرنے کا نشان یایا۔اس نے بیا خد كرنے كى كوشش كى كريدوا تعات جن كے بارے ميں وہ گفتگو كررہا تھا كتے سال بہلے رونما ہوئے۔اس پران میں ایک ملغ نے جو کہ عرمیں سب سے بڑا تھا، کہا، سولون! سولون! تم ہیلینا کےلوگ بچوں سے زیادہ کچھنیں ہوا درتم میں ایک بھی عمر رسیدہ آ دی نہیں ہے۔

سواون نے اس پراس سے پوچھا کہ اس سے اُس کی مراد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے میرا کہنے کا مطلب سے کہ دون کی افاظ سے آپ سب چھوٹے ہوں آپ تک پُر انی رسومات میں سے کو کی چیز نہیں پیچی ۔ نہ ہی کو کی سائنس جو کہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ میں آپ کو بتا وَل گا کیوں! انسان کئی وجہ سے تباہی سے دو چار ہوا اور دوبارہ بھی ہوگا۔ ان میں سب سے بڑی وجہ

آ گاورر پانی تھے۔ اس کے علاوہ بے شارووسری جھوٹی جھوٹی وجوہات بھی تھیں۔

ایک کہانی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ ایک مرتبہ میلین کی (Helios) کے بیٹے فاتھن (Helios) نے اپنے باپ کے نقش قدم پرنہ فاتھن (Phaethon) نے اپنے باپ کی بیل گاڑی میں جے بیلوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پرنہ چلا سکنے کے باعث دنیا کی ہر چیز کو جلا کر را کھ کر دیا تھا اور خود آسانی بجل کا شکار ہوگیا تھا۔ اب میہ ایک افسانوی کہانی ہے کین در حقیقت بیز مین پر موجود جا نداروں کی ناکا می اور آگ کے جلاؤ کی نشاند بی کرتی ہے۔ اس کے بعد زندگی دوبارہ طویل دورانیہ کے بعد دجود میں آتی ہے۔ ایسے وقتوں میں وہ جا ندار جو پہاڑوں یا خشک یا او نجی جگہ پڑآ باد ہوتے ہیں دریاؤں اور سمندر کے کنارے آباد کوئی کی نسبت زیادہ تباہی سے دوجار ہوتے ہیں۔

الی قدرتی آفات سے دریائے نیل جوکہ بھی ناکام نہ ہوئے اور بچائے والا ہے۔
ہمیں ان آفات سے بچائے رکھتا ہے۔ دومری جانب جب خدائے زیمن پر پائی کا سیلاب بر پاکیا
توجواس میں بچے وہ گذر ئے ادر مال مولیٹی پالنے والے یا پنہاڑوں پر دہنے والے تھے لیکن وہ جو
آپ کی طرح شہروں میں دہتے تھے آتھیں در پالیٹ بہاتھ بہا کر شمندر میں لے گیا اور فرق کر دیا،
جبراس زمین پر نہتواس وقت اور نہ ہی کی دومرے وقت پائی سے بتاہی ہوئی۔ یہاں پائی کی صطح
اور آنے کی ایک خاص صدے اسی وجہ سے بہال کر کم وروائ قدیم ترین ہیں۔

حقیقت تو ہے کہ جہاں کہیں کھٹر تی سردیوں میں یا پہتی گرمیوں کی شدت راکاوٹ نہیں بنتی ہے وہاں کم یا زیادہ تعداد میں انسان معرض وجود میں آتے ہیں۔ جو پھی آپ کے ملک میں ہویا ہمارے ملک میں یاد نیا کے کی دوسرے جھے میں اور جس کے بارے میں ہمیں علم ہاگر یہ کام بڑا اور کی بھی لحاظے تا بل قدر ہوتو ہمارے ہاں بڑے استخریر کر لیتے ہیں اور پول اسے ہمارے مندروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ یا دوسری تو میں ابتدا کے لیے علم یا مہذب ہماری کی دوسری ضروریات فراہم کرنے والی ہوں تو ایک معمول کے وقفے سے آسانی آتا ت نہیں ہوتا ہوں کو ایک معمول کے وقفے سے آسانی آتا ت نہیں ہوتا ہوں کو میں جنسی علم یا تعلیم سے کوئی شخف بیاری کی صورت میں تازل ہوتی ہے اور اس سے صرف وہ بچے ہیں جنسی علم یا تعلیم سے کوئی شخف بیاری کی صورت میں آپ کو بچوں کی ما ند پھر سے اس کا آغاز کرٹا پڑے گا۔ آخیس ہمارے بارے میں آپ کو بچوں کی ما ند پھر سے اس کا آغاز کرٹا پڑے گا۔ آخیس ہمارے یا آپ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے الحقی ہمارے کا آپ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے الے اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے الے اور اس کی تاریخ کی میں تاریخ کی گانے اور اس کی تاریخ کا اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کے کہانے اور اس کی تاریخ کی تاریخ

ہارے یں اب جو دالک دیے ہیں وہ بچوں کی کہائی سے زیادہ ہے ہیں۔ یہلی بات یہ کہ آپ
صرف ایک سیلاب کے بارے یں جائے ہیں۔ اس سے بل بھی کی سیلاب آئے لیکن آپ کوان
کے بارے یں علم نہیں۔ دومری بات یہ کہ آپ کی زیمن پرانسانوں کی ایک نس آبادتی جو بہترین
اوراعلی ترین تی آپ کواس بارے یم بھی بچھ معلوم نہیں۔ آپ اور آپ کا سارا کا سارا کا سارا شہراس نسل
کے ایک چھوٹے نی جانے والے نی کے نتیج میں دجود میں آباد اس بارے میں بھی آپ لائلم
کے ایک چھوٹے نی جانے والے نی کے نتیج میں دجود میں آباد اس بارے میں بھی آپ لائلم
ہیں۔ اس کی وجہ یہ کمی نسلوں سے نی جانے والے ناہوتے رہے لیکن انھوں نے تحریری طور
پر پر پر نیس چھوڑا۔ سولون، اب تک آپ والے تمام سیلا بول میں بڑے سیلاب سے قبل ایک وقت
تو اجب یہ شہر جے اب '' ایتھنٹ' کہتے ہیں، تمام شہروں سے بہتر شہر تھا، جنگ میں بھی اور دوسرے
اوصاف کے لیاظ سے بھی اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس نے بڑے بر کا رنا ہے سرانجام دیے۔
اس شہرکا آپ کین ہرائی شہر سے بہتر تھا جس کے بارے میں رسم دروان میں بتایا جاتا ہے۔

سولون ان الفاظ پرسشندررہ گیا اور اس نے ان مبلغوں سے نہایت سنجیدگ سے درخواست کی کدوہ اے قدیم تہذیوں کے بارے میں آگاہ کریں۔

ملّع نے کہا: سولون - آپ کے اور آپ کے شہراوراس سے بردھ کراس دیون کا واسطہ جو آپ کے اور ہمارے شہر کے لیے نمونداور تعلیم کے تلم سے روشناس کرانے والی ہے۔ اس نے آپ کا شہر ہمارے شہر سے ایک ہڑاور سال قبل دریافت کیا۔

زین ہے آپ کی سل کا نی حاصل کرنے کے بعد ہاری نسل پیدا کی گئی جس کا آئیں ا ہارے متبرک رجشریں درج ہو کہ آٹھ ہزار سال پُرانا ہے۔اس لحاظہ ہے آپ کی تہذیب نو ہزار سال پُرانی ہوئے کے ناطے سے میں آپ کواس کے قوانین اور مشہور کا موں کے بارے میں اختصار سے بتاؤں گا۔

فاص چیز جس کے بارے میں ہم اپنی ہولت کے مطابق بیان کریں گے، وہ یہ مجرک رجر تی ہیں۔ اگر آپ ان رجر ول میں درج قوا غین کا تقابلی جائز ولیش تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے توانین میں بہت سے توانین ایک جیسے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مبلغوں کی ایک ذات ہے جے دوسری تمام ذاتوں ہے علیمرہ کر دیا گیا ہے۔ اس

کے بعد علوم و فون جانے والے ہیں جواپ فن کواپ تک محد ودر کھتے ہیں اور ذومروں سے نہیں مطاح و طلت اس کے علاوہ گذر ہوں، کسالوں اور شکار ہوں کی تسلیں بھی ہیں۔ آپ اس بات کا مشاجہ ہو کریں گے کہ معر کے جنگجو دومری تسلوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ اپ آپ کوفو تی ضد مات مرانجام دینے کے لیے قانون کے تابع رکھتے ہیں۔ یہ جنگجو جو ہتھیارا ہے باس رکھتے ہیں ان بھی ٹیزے اور ڈھالیس شامل ہیں۔ یہ طریقہ جنگ، دیوی نے اس خطے میں سب سے پہلے آپ کوسیھایا کیا آپ نے عقبل کی ایک نشانی کے طور براس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہمارا قانون، زندگی کی ہرشے کا کس طرح کمل طور پر احاط کرتا ہے۔ اس میں چش گوئی سے لیکرافو گائی ہوں نے متال ہیں جوانسان کو صحت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان آپ میں خرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہر اس کا امنافہ کیا جات ہوں ہے اس کے متعلقہ ہو۔ یہ سارے انتظامات اور تر تیب دیوی نے اس میں ہر گوتنو یعن کے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ اس نے دیکھا کہاں شہرکا عمدہ موسم عقل مند ترین آوئی پیدا کر رہے گا۔ دیوی نے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ اس نے دیکھا کہاں شہرکا عمدہ موسم عقل مند ترین آوئی سے بیدا کر رہے گا۔ دیوی نے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ اس نے دیکھا کہاں شہرکا عمدہ موسم عقل مند ترین آوئی سے بیدا کر رہے گا۔ دیوی نے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ اس نے دیکھا کہاں شہرکا عمدہ موسم عقل مند ترین آپ کے اس کے توانس نے دیکھا کہاں شہرکا عمدہ موسم عقل مند ترین آپ کے اس کے توانسین دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس مرز بین جس کے ایک شاور دیونا وی کو ان میں اس کے توانسین دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس میں میں کے توانسین دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس کے توانسین دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس کے قوانمین دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس کے والے میں گئے۔

آپ کی ریاست کے گئی جران کن اور عظیم کا رتا ہے اماری تاریخ کے اور ات پر موجود

ہیں۔ ان میں سے ایک جود وسرے تمام سے زیادہ تمایاں اور قابل ذکر ہے وہ ایک بڑی طاقت کو

حکست دینا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بڑی توت نے سارے یورپ اور ایشیا پر بلاا شتعال حملہ کر

دیا جے آپ کے شہر نے روکا۔ یہ توت ، محراد تیا ٹوس سے نمو دار ہوئی۔ ان وٹوں ، محراد تیا ٹوس

(Heracles) جہاز رائی کے لیے موزوں تھا۔ اس کی گزرگاہ کے سامنے ایک جزیرہ تھا جے 'ہراکس (Heracles) کے جہاز رائی کے لیے موزوں تھا۔ اس کی گزرگاہ کے سامنے ایک جزیرہ تھا ہے تو بھی اس سے

بڑا تھا اور دوس سے جزیروں تک رسائی کا واصد راستہ تھا۔ آپ اس سے سارے براعظم کی جاسکتے

بڑا تھا اور دوس سے جزیروں تک رسائی کا واصد راستہ تھا۔ آپ اس سے سارے براعظم کی جاسکتے

راستہ کے اعماد تھا، ایک بندرگاہ تھی، جس کا ایک ننگ راستہ تھالیکن دومر احقیق سمندر تھا اس کے
اردگر دی زمین کو لامحدود براعظم کہا جاسکتا تھا۔ بحراد قیانوس کے اس جزیر نے کا ایک عظیم اور جیران
کن بادشاہ تھا جس نے اس جزیرے کے علاوہ کئی دوسرے جزیروں پر بھی حکمر انی کی تھی۔ اس
کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ نے براعظم کے بعض دوسرے حصوں پر بھی حکمر انی کی۔

مزید برآ ل بر اوقیانوس کے اس مرد نے لیبیا کی صدود مرتک اور پورپ کی صدود اور جائی ہے کا بیر بنیا (Tyrchenia) تک پھیلا دی تھی۔ اس برس ورسے تو ت نے جو یکجا ہو چک تھی، آپ کے اور ہمارے ملک سمیت تمام علاقے پر حملہ کردیا۔ پھر سولون، آپ کا ملک جو ساری دنیا بیس طاقت اور نیکی بیس عمدو ترین ہونے کے ناطح، فرجی تربیت میں اعلیٰ ترین مہارت رکھنے اور اہل ہملینا کا رہنماہونے کی حیثیت سے آگے بوسطا اور جب دوسرے ملک شکست سے دوجار ہوگے اور آپ کا ملک اکیلا ہوگیا تو اس نے جارحیت کرنے والی اس عظیم طاقت کو شکست و دی و اور تیت پر فاتی ہوئے تھا وزان تمام کو آزاد کردیا جوان ستوٹوں کے اندو فاتی تک اس شکل سے دوجار نہیں ہوئے تھا وزان تمام کو آزاد کردیا جوان ستوٹوں کے اندو یہ بیرا ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد سیلا ب اور بدترین دائر لے آئے اور بدتمتی کی ایک بی رات اور دن میں آپ کے ملک کے یہ جگر خرق ہوگی ہوئے تھی تو کی وجہ سے سندر دامدل میں بدل دن میں آپ کے ملک کے یہ جگر خرق ہوگی ہوئے تی ہوئے کہ جری خرق ہوئے کی وجہ سے سندر دامدل میں بدل

کرایٹیا س: یس نے آپ کواخشاز کے بہاتھ وہ سب بچھ بتادیا ہے جو بہارے بارے یس عمر رسیدہ کرایٹیا س
نے سولون ہے سنا۔ جب آپ کل اپنے شہراوراس کے باسیوں کے بارے یس بتارہ ہے سے تواس
وقت یہ کہائی میرے ذہن میں آئی۔ میں نے جرانگی کے ساتھ اس بات پرغور کیا کہ کس طرح
پُر اسراوانداز میں ایک بیسے واقعات کی بنا پر آپ ہراس واقعہ پرداضی ہورہ سے جو کہ سولون نے
بیان کیا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت بولنا پہنر نہیں کیا۔ کائی وقت گر دچکا تھا اوراس کہائی کا بہت
بیان کیا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت بولنا پہنر نہیں کیا۔ کائی وقت گر دچکا تھا اوراس کہائی کا بہت
بی جھے بھول گیا تھا اس لیے میں نے خیال کیا کہ پہلے بچھے اس کہائی کو اپنے ذہن میں وہرانا
ہائی ور نجواست پرکل فوراً تیار ہوگیا۔ یہ خیال

کے ہوئے کہانی کا انتخاب ہے بری مشکل اپنے مقصد کی کہانی کا انتخاب ہے اور رے ہوئے کہانی کا انتخاب ہے اور رے اس کہائی ہے اور رے اس کہائی ہے اور اس کہائی ہے اس کہ اس کہائی ہے اس کہائی ہے اس کہ اس کہائی ہے اس کہ اس

اس لیے جیسا کہ ہر موکریٹس نے آپ کو بتایا کہ کل گھر والیسی پر بیس نے بیکہانی جیسی اورجشی بجیمے یاد تھی اپ ساتھیوں کو بلاتا خیر سنائی اور جب بیس ان سے ملیحدہ ہوا تو رات کو سو پہتے ہوئے یہ ساری کہائی ججے یا وہو پیکی تھی۔ بچی بات یہ ہم جیسا کہ عمو فا کہا جا تا ہے کہ بچین کا پڑھا ہوا سبتی وجن پر نہ مٹنے والا تا تر مجھوڑ تا ہے۔ جھے یقین نہیں ہے کہ کل ہمارے ما بین ہونے والی ساری گفتگو کو میں وہراسکا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ بات جران کن ہوگی کہ بچین میں طویل عرصہ پہلے ساری گفتگو میں وہراسکا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ بات جران کن ہوگی کہ بچین میں طویل عرصہ پہلے سن جانے والی کہائی کا اگر بچر بھی جھے بھولا ہو۔

ابستراطیس این ابتدائے وقت کے بارے میں ہی نہیں بتاؤں گا بلکہ تمام تفیدات ای طرح میں آپ کو صرف بڑے واقعات کے بارے میں ہی نہیں بتاؤں گا بلکہ تمام تفیدات ای طرح بتاؤں گا جیسا کہ یہ جھے سنائی گئی تھیں۔ شہراوراس کے باسیوں کے بارے میں آپ نے کل جو افسانوی کہائی سنائی۔ ہم اب اے فیق دنیا میں تبدیل کریں گے۔ یہا بیمنز کا قدیم شہرہوگا اوراس کے شہری ہم فرض کریں گے جیسا کہ آپ نے سوچا۔ ہمارے آ باوا جداو ہوں گے۔ جن مے شعل ملنخ نے بات کی۔ ان میں کمل ہم آ ہنگی ہوگی۔ یہ کہنے میں کوئی نچکچا ہے نہیں کہ آپ کے شہر کے لوگ اصل میں وہی قدیم ایتھنز کے باشندے تھے۔ آپ ، اس کام کوآئیس میں بانٹ لیں اور سب اپنی قابلیت کے مطابق باوقار انداز میں اس کام کا فیصلہ کریں جو کہ آپ نے ہم پر عائد کیا ہو۔ سب اپنی قابلیت کے مطابق باوقار انداز میں اس کام کا فیصلہ کریں جو کہ آپ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ سبتراط! کیا یہ کہائی ہمارے مقصد پر پوری اُتر تی ہے یا یہ کہمیں اس کی بجائے کمی اور کا استخاب کرنا جا ہے۔

ستراط: دومری کیا کرایٹیا س اکیا ہم اس ہے بہتر پانتے ہیں، جو کرقدرتی ہواور دیوی کے تہوار کے لیے متاب ہو۔ اس کہانی کا فائدہ یہ ہونا چاہے کہ بیا فساند شہو بلکہ حقیقت ہو۔ اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم کیے اور کہاں ہے اس تم کی کہانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایسانہیں کر سکتے اس لیے آپ کہانی کی ابتدا کریں۔ خدا حافظ میں کل کہانی کے باحث اب آرام کروں گااورا کی سامع کا کروارا دا کروں گا۔

کرایٹیا س تراط ایس آپ کو بتانا چا ہوں گا کہ ہم نے اپنی تفریج جس تر تیب سے بنار کی ہے۔ ہماری نیت ہے کہ کی بیات کے اور جس نے کا نتات کی فطرت کا بطور خاص مطالعہ کیا ہے کہ جمیکس جو کہ ہم میں ماہر فلکیات ہے اور جس نے کا نتات کی فطرت کا بطور خاص مطالعہ کیا ہے ہوئے کہائی بیان کرے گا۔

کے تحلیق پر دو شی ڈالے گا۔

کی تحلیق پر دو شی ڈالے گا۔

اس کے بعد میں کہائی شروع کروں گا کہ آدی کواس نے کس لیے بیدا کیا۔ ان میں سے پچھو کہ بہترین تعلیم سے بچھو کہ بہترین تعلیم سے آراستہ کیا گیا جو کہ آپ نے آتھیں دی۔ تب سولوں کی کہائی اوراس کے قانون کے مطابق ہم آتھیں عدالت میں لائیں گے اور آتھیں شہری بنا کیں گے۔ اگر دو وہی ایجنٹر کے لوگ ہیں جومھر کے متبرک تاریخی اوراق کے مطابق قدیم بھولے دور میں ملتے ہیں تب ہم ان کے بارے میں ایتھنٹر کے باشندوں اوران کے ماتھیوں کے طور پر بات کریں گے۔ میں مقراط:

میں دیکھا ہوں کہ جھے اب اپنی باری پر ایک مکمل اور حیران کن کہائی سننے کو ملے گی اوراب شیمیس میرا خیال ہے آپ دیوتاؤں کو باد کرے کہائی گا آغاز کردیں۔

نیمیش: سرّاط! تمام لوگ جن میں کسی بھی درجے کا درست احساس ہودہ ہرکام کے آغاز میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خدا کو یاد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی جوکا نئات کی فطرت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے کہ یہ کا نئات کس طرح بنی یا تخلیق کے بغیر کیے موجود ہے۔ اگر ہم عقل ہے ہم رہ نہیں تو ہمیں بھی آغاز سے قبل خدا کو مدو کے لیے پکار ناچا ہے اور وعا کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ ان کے لیے قائل آبول ہوں اور ان الفاظ میں استقلال بھی ہو۔ کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ ان کے لیے قائل آبول ہوں اور ان الفاظ میں استقلال بھی ہو۔ کہ جھے یہ کہائی اس انداز میں جسے کہ جھے یہ کہائی اس انداز

یہ پھر ہماری خداہے مدد کی ورخواست ہے۔ مزید بیددعاہے کہ جھے سے کہالی میں بیان کرنے کی تو نیتی ہو جو آپ کو پہندا کے اور میری مرضی کے عین مطابق ہو۔ میری رائے میں ہمیں پہلے بیفرق قائم کرنا چاہے اور پوچھنا چاہے کہ میدکیا ہے جو
ہمیشہ سے ہے لیکن اس کا وجود نہیں اور وہ کیا ہے جس کا ہمیشہ سے وجود ہے لیکن میر بھی بھی نہیں
ہے۔ وہ جس کے بارے میں عقل اور سبب دونوں نے خدشات کا اظہار کیا وہ ہمیشہ سے اس حالت
میں ہے۔ لیکن وہ جے بغیر وجہ کے رائے تجسس کے ساتھ تسلیم کرتی ہے، وہ ہمیشہ سے وجود میں
آئے اور ختم ہونے کے مل میں ہے افر بھی بھی حقیقاً نہیں ہے۔

تب ہردہ چیز جے پیدا کیا جاتا ہے اس کی کوئی دجہ ہوتی ہے کیونکہ بغیر دجہ کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے اس کی کوئی دجہ ہوتی ہے کیونکہ بغیر دجہ کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاسکا، خالق کا کام، جب بھی دو اسے نا قابل تغیر دیکھنا چاہتا ہے ادر اسپنے کام کی فطرت کو تبدیلی کے بعد ایک خاص شکل دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کام کمل اور عمدہ ہو۔ لیکن جب وہ تخلیق کو دیکھنا ہے اور تناب کے طریقہ کارکواستعال کرتا ہے تو پھر بیرنہ تو عمدہ ہوتا ہے اور نہ میں کمل۔

کیا آسان یا دنیا کوئی نام دیا گیایا اس کوکوئی اور زیاده موزون نام دیا گیا۔ بینام فرض

کرتے ہوئے میں ایک ایساسوال پوچور ہا ہوں جو ہر چیز کے بارے میں جانے کے لیے پوچینا

پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا دنیا ہمیشہ ہے ہی وجود میں تھی اوراس کا کوئی آغاز نہیں تھایا اسے تخلیق

کیا گیا اوراس کی ایک ابتراضی ۔ میرا جواب بیہ کدائے تخلیق کیا گیا۔ دیکھنے ، چھونے اوراکی۔
جم ہونے کے نا طے دنیا تخلیق کی گئے۔ اسے جذبات تسلیم کرتے ہیں، وہ تمام اشیاج نمیں جذبات باغیں اوروائے اورا سامات تسلیم کریں وہ تخلیق کی ہیں۔ اب
جوچیز تخلیق کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی تقد بی کی کہوہ کی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔
جوچیز تخلیق کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی تقد بی کی کہوہ کی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔
لیکن اب اس دنیا کا خالتی ماضی کا قصہ ہے اوراگر اسے دریا بنت کر لیس تو بھی اس بارے میں تمام
افراد کو بتانا نامکن ہے۔ اب بھی ایک سوال باتی ہے جو پوچھا جائے گا۔ جب و نیا بنانے والے نے اگر دنیا
افراد کو بتانا نامکن ہے۔ اب بھی ایک سوال باتی ہے جو پوچھا جائے گا۔ جب و نیا بنانے والے نے والے اگر دنیا
حقیقتا عمدہ ہے اورا ہے بنانے والا اچھا ہے تو پھر اس نے ندفا ہونے والے کود یکھا ہوگا۔ لیکن اگر جو تھر تھی تی کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچے ہے تو بیا یک تخلیق کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے جو تھید بی کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچے ہے تو بیا یک تخلیق کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے ہوتھ کہ بھر نہیں کہا جاسکا کہ وہ گا کہ اس نے ہوتھ کیکھیں کا خونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے ہوتھ کی گئی کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے ہوتھ کی گئیت کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے ہوتھ کی گھر بی جو تھر ہوتھ کی گئی کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی ویکھے گا کہ اس نے ہوتھ کی کھر کی کھر کے کوئی ہوگی۔ و نما کہ کوئی ویکھ کے کوئی ہوگی۔ و نما کہ ہوتی کہ ہوتھ کے اور اس کو دیا نے والا المجمر مقاصد واللا بھر کیا تھا کہ کوئی ہوگی۔ و نما کہ ہوگی۔ و نما کہ ہوگی۔ و نما کہ کوئی ویکھی کی کھر کے کوئی ہوگی۔ و نما کہ کوئی کھر کی کھر کے کوئی ہوگی کے کہ کی کھر کے کوئی کھر کیا گئی کے کوئی ویکھی کے کوئی کھر کی کھر کے کوئی کھر کے کوئی کے کوئی کھر کیا گئی کے کوئی کھر کیا گئی کے کہ کوئی کے کوئی کھر کے کوئی کھر کے کوئی کوئی کے کوئی کھر کے کوئی کھر کی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئ

ہے۔ اس طرح ہنائے جانے کے بعد دنیا کواس کی پند بنایا گیا جے ذہ من، عقل اور وجہ تنایم کرتی کے اور یہ کا تو ہوگی اور وجہ تنایم کی جا اور یہ کا تو ہوگی۔ اس بیانتہائی اہم ہے کہ ہر چزکا آغاز فطرت کے مطابق ہوتا چاہے۔ نقل اور چزک نقل ہوگی۔ اب بیانتہائی اہم ہے کہ ہر چزکا آغاز فطرت کے مطابق ہوتا چاہے۔ نقل اور ختم مطابقت رکھتے ہیں جو بیان کرنے کے بیان تو یہ استعال کے جاتے ہیں۔ جب یہ مستقل اور ختم مطابقت رکھتے ہیں۔ جب یہ مستقل اور ختم ہوئے والے میٹ ہیشہ ہیشہ تائم رہنے والے ہونے چاہیں۔ جہاں تک ان کی فطرت کا تعلق ہوئے وہ در تو ترکت کرنے کے قابل ہیں اور نہ نوا تا کی جو اس کی دور اس کے مہیں۔ لیکن و فقل یا پند کی بات کرتے ہیں نہ کہ ہمیشہ ہیشہ ہیشہ ہیشہ تائم رہنے والے کو ایکن وہ در تو تو ایکن وہ ہونے والے نے وجود ہیں آتا ہے۔ بی تو یہ تین وہ ہوئے والے نے وجود ہیں آتا ہے۔ بی تو یہ تین اور ایک دوسرے ہے مستقل طور پر منسوب شہوں تو اس سے جران نہ وہ اور ایک دوسرے ہے مستقل طور پر منسوب شہوں تو اس سے جران نہ ہوئی دوسرے ہیں ہوئی اور آپ اور کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہم مکنات تک بینی جا کیں۔ ہمیں بیتو یا در کر منا جا ہوں اور آپ اوگ جھوں نے فیصل کرنا ہے سے خاہونے والے ہیں۔ ہمیں وہ کہائی تنام ہم ہوئی وہ کو کی کا مکان ہوا ور اس بارے ہیں مزید موال شہوئی ہوئی کہ ہوئے کا مکان ہوا کہ منا ہوئی ہوئی ہیں۔ ہمیں وہ کہائی تنام ہوئی ہوئی ہوئی کا مکان ہوا ور اس بارے ہیں مزید موال شہوئی ہوئی ہوئے کا مکان ہواور اس بارے ہیں مزید موال شہوئی ہوئے کہ کہائی منان ہوئی سے کہائی میں۔

ستراط: بہت خوب میمیس ہم مخضراایا کریں مے جن ہے آپ نے ہمیں مشروط بنایا ہے۔ کہانی کی ابتدا د دلیب ہے اور ہم نے اسے پہلے ہی تسلیم کرلیا ہے کیا ہم آپ سے استدعا کریں کہ بات کو آگے بردھایا جائے؟

ٹیمیکس: پھر جھے آپ کو بیر بتانے کی اجازت دی جائے کہ خالق نے خلقت کی بید نیا کیوں بنائی؟ وہ اچھا تھا

اورا چھے کوکی چیزے حد نہیں ہوتا۔ حمد ہے پاک ہونے کے ناطے اس نے اس خواہش کا اظہار

کیا کہ تمام چیزیں اس کی طرح ہوئی جاہئیں جس طرح کی وہ ہو عتی ہیں۔ یہ خلیق اور و نیا کا اصل

وجود ہے۔ عقل مند آ دمیوں کی تقعد ایق پر یقین کرنا ہما را بہتر فیصلہ ہوگا کہ خدانے خواہش کی کہ اس

ونیا ہی تخلیق کی جانے والی ہر چیز اچھی ہوئی چاہے کوئی چیز کہ کی نہ ہو۔ ایسا کرنا ممکن تھا۔ اس کے

ساتھ ساتھ بید کہ سارانظام ساکن ندہ و بلکہ بید ہے تہی ہے اور فیر ستقل طور پر ترکت کردہا ہو۔

اس ہے تہی ہے اس فالق نے ایک تر تیب پیدا کی۔ بیدفیال کرتے ہوئے کہ بید دسرے ہے ہو فائل فاظ ہے ، ہم تھی۔ اب دوسروں ہے ، ہم چیز کے کارنا ہے عمدہ ترین ہے ، ہم تہیں ہو کے ۔ فائق نے ان چیز ول ہے جو فطرت کے لحاظ ہے دکھائی دینے والی تھیں، دریافت کیا کہ کوئی بھی نے ان چیز ول ہے جو فطرت کے لحاظ ہے دکھائی دینے والی تھیں، دریافت کیا کہ کوئی بھی ہے عقل چیز بحیث ہو تھی مقل کی المکی چیز میں موجود زمیس ہو تھی تھی ۔ بے عقل چیز بحیث تھی۔ جموی عقل مند چیز ہے عمدہ نہی۔ عقل کی المکی چیز میں موجود زمیس ہو تھی تھی ۔ ورج فیاور میں رکھ دیا اور جب وہ کا شات تخلیق کر دہا تھا تو اس نے عقل کوروج میں رکھ دیا اور دوج کی میں۔ وہ شایدا کی چیز کا خالق تھا جو فطر باعمدہ ترین اور بہترین تھی۔ اس کے ممکنا ہے کہ نوان میں بھی کہ کے جیں کہ اس طرح دنیا ایک زندہ مخلوق بن گئی جس کو خدا نے دوج اور عقل کی خصوصیات تنوی بھی کیں۔



فيكائات بيداك

اب جو چراتات كى جاتى بود الازى طور پرنظرة تى باس كاجىم بوتا بادرات جودا مِا سَكَا ہے۔ جہاں آئمک شہود ہاں كوئى چيز نظر نبيس آئى۔اى طرح كى چيز كوچھوانبيں ماسكا جو مفوں نہ ہواورز من کے بغیر کوئی بھی چیز ٹھوئ نہیں ہے۔اس کیے خدانے بھی شروع میں کا ننات کا وجود بنایا جوکه آگ اور کی پرمشمل تمالیکن ان دونوں چیز وں کو میسری چیز کے بغیرا کٹھانہیں کیا جا سكا، ان من كوئى چيز بوران والى مونى ضرورى ب\_بهتر جوران والى چيز ده ب جوكمل طور ير جوڑنے کے عمل کے دوران اپنا د جودخم کردے اوراس ہے آپس میں ملنے والی چیز وں کے ماثن بہترین ملاپ پیدا ہوجائے۔جب بھی تین اعداد میں خواہ دو مکعب میں ہوں یام لع میں، اس میں بمیشایک اوسط ہوتا ہے جو کہ بہل رقم کی آخری رقم ہوتی ہے۔اب دوبارہ جب اوسط بہل رقم ہوتی بي توية خرى رقم كااوسط موتاب -اسطرح اوّل اورة خراوسط بن جاتا بالله الله عسب کے لیے بکسال ہونا ناگزیر ہوجاتا ہے۔ایک دومرے جیسا ہوجانے کے باعث وہ سب ایک ہوجاتا ہے۔ اگر کا تنات کی صرف بالائی سطح مواوراس کی گہرائی نہ موتوایک ہی ذریعاے اکٹھا رکنے کے لیے کانی ہوگالیکن چونک پیٹوس ہاور فوس اجمام کوایک سے نہیں بلکہ دو ذرائع سے اکشا کیا جاسکا ہے۔خدانے آگ اور مٹی کے درمیان پانی اور ہذا کو ڈرنیہ بنا دیا اور انھیں اس تناسب سے رکھا۔ جتنی آگ کے لیے ہوا رکھی گئی اتنا ہی مٹی کے لیے یانی رکھا گیا۔ اس طرح خالق نے دکھائی دیے اور چھونے والے آسان کو اکٹھا کردیا۔ان وجوہات کی بناپران چیزوں میں ے جوکہ جو تے نبر پر ہیں دنیا کاجم بنایا گیا۔اس میں ایک تناسب بیدا کیا گیا۔اس لیےاس میں دوی کا جذبہ ہے۔ کا نتات میں خودستفل مزاجی اور اتفاق کے باعث بیخالق کے بغیر کی دوسرے کے ہاتھوں فنانبیں ہو عتی۔

اب تخلیق میں جاروں چیزوں میں ہرایک کو کمل طور پرلیا گیا۔ خالق نے ونیا میں آگے، ہوا، پانی اور ٹی کو کجا کیا اور ان اشیا کا کوئی حصہ یا ان کی کوئی طاقت تخلیق کے مل سے باہر ندر ہے دی۔ خالق کی مہلی خواہش تھی کہ بیجا لورا ہے تمام تر حصوں کے ساتھ ہر لحاظ ہے کمل ہوں دوسری بید کدانے ایک ہونا جا ہے۔ اس کا کوئی حصہ باتی ندر ہے تا کدان سے اس جیسا کوئی دوسرا

جانور پیداند کیا جا سے اور یہ کہ بہ جانور بڑھانے اور باری کا مزاوار نہ ہو۔ اس خیال سے کہ اگر حرارت اور شنذک اور دوسری طاقتیں جوجسوں کوجوڑتی ہیںان پراس وقت جملہ آور ہوں جب وہ اس کے لیے تیارنہ ہوں ، تو و واٹھیں تباہ کردئیں گی اور بیاری اور بڑھا پے کے باعث ان کا خاتمہ کر وی کی اوراس بتاراس نے دنیا کوایک بنایا، جس میں اس کے تمام حصے شامل تھے کھل اور بیاری یا بردھا ہے سے بالاتر ہونے کے ناطے اس نے دنیا کوایک مناسب اور فطری شکل دی۔اب وہ جانورجس میں تمام جانوروں کی خصوصیات کو کیجا کیا گیا تھا،شکل کے لحاظ ہے اس میں دوسری تمام شکلوں کی خصوصیات کو یجا کر دیا گیا۔اس لیےاس نے دنیا کوایک گلوب کی شکل دی۔ گول جس ا کے مرکز ہے اس کا ہرآ خری حصہ برابر فاصلے برجو یکمل اور تمام شکلوں سے بکسال ۔ کیونکہ خالق فے سوچا کہ بکسانیت غیر بکسانیت سے بہتر ہے، اے اس نے بہال چھوڑ ذیا، اس کی زمین کو بموار بنا كركه جس كى كى وجوبات تعيى \_ يملى چيز يه بكداكر بابرد يكف كے ليے كولى چيز شهوتو زندہ چرکوآ کھی کوئی ضرورت نہیں، کانوں کی بھی نہیں اگرکوئی چیز سننے کے قابل شہو۔ سانس لنے کے لیے اردگردکا ماحول شہواور شہای ان حصول کا کوئی معرف ہوگا جن کی مدد سے خوراک حاصل کی جاعتی ہوادر جو کھی مضم کیا جاسکا ہے، اس سے نجات حاصل کی جاعتی ہو۔ جب ایس · كوكى چرجيس جواس ف جائے ياس كے پاس آئے اوراس كے علافوه كوكى چرجيس،اس سے خالق . نے مخلوق کوا سے بنایا کہ اس کا اپنا گودااس کی خوراک ہوگی اور جو پھھاس نے کیا یا اسے مشکلات ور پش آئیں،اس کا میخود دمدوار تھا۔ خالق نے میدخیال کیا کہ خودفیل تخلیق کے لحاظ سے اس سے بہتر ہوگا جس میں کسی چیز کی کی ہویا اس کو کسی چیز کی ضرورت بنہ ہویا کسی سے اپنا دفاع کرنے کی ضرورت شدہو۔ خالق نے اس کو ہاتھ عطا کرنا ضروری شعجما اور ندہی اے یا وَل کی ضرورت تھی۔ ندی چلنے کے لیے دوسر مے کمل سامان کی لیکن اے حرکت کرنے کے لیے ایس شکل دی گئی جوکہ وائر ہیں حرکت کرنے کے لیے ذہن اور عقل کے لحاظ سے مناسب متی ۔ اس تخلیق کو پھرای انداز ش ال كى الى حدود يس ايك دائر و كاندر روكر كت كرنے كا يابند بنايا كيا۔اس كودوسرى چيسم ک حرکتوں سے محروم کر دیا گیا اور اے اس سے انحراف کرنے کی اجازت ندوی گئے۔جیبا کہ دائرے میں حرکت کرنے کے لیے یاؤں کی ضرورت نہتی اس طرح کا کتات کو قدموں سے بغیر



فائق کا بیرسارا منصوبہ تھا جس کے تحت اس نے بیا پی تخلیق کی اورا ہے ایک جم ہے نواز اجو کہ بہترین اورا ہے مرکز ہے برابر فاصلہ کہ برست میں پھیلا ہوا تھا۔ پھر خدا نے اس جسم کے وسط (مرکز) میں روح کورکھا اورا ہے سارے جسم میں تحلیل کر دیا۔ اس تخلیق کا بیرونی ماحول بنانے کے دسط (مرکز) میں روح کورکھا اورا ہے سارے جسم میں تحلیل کر دیا۔ اس تخلیق کا بیرونی ماحول بنانے کے لیے خالق نے کا مُناست کو ایک دائر ہے کے اندر ترکت کرنے والا دائر و بنادیا جو کہ ذاحد اور یکتا ہے۔ اپنے عمد و وجود کے باعث اسے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کے قابل بنادیا۔ جے نہ کس سے دوئی اور نہ تا کی ہے تعلق کی ضرورت ہے۔ ان مقاصد کے چیش نظر خالق نے دنیا کو این رحمت کا نمونہ بنایا۔

وورا ده ملیده کیا جوکہ پہلے ہو وگا تھا۔ پھرای نے تیرا دھر لیا جوکہ دومرے سے نفف اور پہر پانچاں دھرا ہے۔ بین گنا تھا۔ اس کے بعدائی نے چوتھا حسرایا جودومرے سے دوگا تھا اور پھر پانچاں دھ سے بیا جوکہ تیرے جے سے بین گنا تھا اور پھر پھٹا حسرجو پہلے جے کا آٹھ گنا تھا۔ اس کے بعد ما تواں حسرایا گیا جوکہ پہلے کا ستائی گنا تھا۔ اس کے بعدائی نے دو کے وقفے کو پودا کیا اور اس مرح پھڑی کے وقع کی پودا کیا اور اس مرح پھڑی کے دینے کو پودا کیا۔ آئیزے سے سے کالے اور اٹھیں وقفوں کا خلائی کرنے کے استعمال کرنے کا یہ سلمہ جاری دہا۔ حق کہ جروقفے میں دوئم کے اور طبیدا ہوگئے۔ اس کے لیے استعمال کرنے کا یہ سلمہ جاری دہا۔ حق کہ جروقفے میں دوئم کے اور طبیدا ہوگئے۔ اس کرح کرا کے میں اس کے آئر نمبر میں برابر کا اضافہ ہو، [مثال کے طور پرا کی را)، جو کہ میں اس کے آئر نمبر میں برابر نمبر سے براحت ہے۔ جہاں کے وور کے اور کے اور کی اس کے بیت ہے اس کے بیت ہے گئا کی نیوس کے گئا وہ کہ کرد کے باعث جو برابر نمبر سے براحت ہے۔ جہاں کے وور کے اور کے اور کی کرد کے کہ کرد تھے ہو کہ بڑی ہو گرد نے سال کے وقع ہوان کراعشاریہ باتی رہ گئیں۔ وہ وقفے جوان کراعشاریہ باتی رہ گئیں۔ تھے۔

اس طرح دہ سارے کا سارا آمیرہ جس سے اُس نے یہ جھے کائے دہ ختم ہوگیا۔ یہ سارام کب پھرائی نے لمبائی کے لحاظ سے دو حصول بیل تقسیم کیا۔ جس کو اُس نے درمیان سے اس طرح جوڑ دیا جس طرح کر ترف 'ایکس (X) ''جڑا ہوتا ہے۔ پھراسے دائرے کی شکل بیس موڈ دیا گیا اس طرح کہ یہ تمام خودای آب بیس اصل جڑنے دالے نقاط کے برعس مخالف جگہ سے جڑ گئے۔ اب انھیں ایک ہی محور پرایک ہی رفتار سے چھوڈ دیا گیا۔ اس طرح کہ ایک کا باہر کا اور دومرے کا اندر کا دائر ہ بنایا گیا۔ اب باہر کی گردش کو اس نے '' کیسال'' کی حرکت کا نام دیا اور اندر کے دائرے کی گردش کو بائے میں دائرے دائرے دائرے کی گردش کو بائے سے دومرے میں دائرے دائرے دائرے دائرے باہر کی گردش کو بائمیں سے جس ایک کونے سے دومرے میں دائرے دائرے دائرے دائرے دائرے دائرے دائرے دائرے دائرے کی گردش کو بائمیں سے جس ایک کونے سے دومرے میں دائرے دائرے

اور غیر منتسم چھوڑ دیا تا ہم اندر کی حرکت کو چھ حصوں میں بانٹ دیا اور اس کے دواور تمن کی شرح سے سات مختلف دائر ہے بنادیے، ہرا کیک کے تین ۔ اس کے بعد محوروں کوا کید دوسرے سے مختلف سمت میں کام کرنے کا پابند کر دیا ۔ سورج ، عطار داور زہرہ تینوں کوا کیہ ہی رفتار ہے حرکت میں چھوڑ دیا گیا ان کے علاوہ دوسرے چار کوجن میں چاند، مرائخ ، زحل اور مشتری شامل ہیں غیر کیسال اور ان پہلے والے تینوں سے مختلف رفتار کے ساتھ گردش کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن اس میں اور ان پہلے والے تینوں سے مختلف رفتار کے ساتھ گردش کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن اس میں بھی ایک خاص تناسب برقرار در کھا گیا۔

اب جب خالق نے روح کوا پی مرض سے بنایا تو اُس نے اس میں مادی و نیا پیدا کر
دی۔ پھران دونوں کوایک کے مرکز سے دومر سے کے مرکز کو جوڑ دیا۔ روح کو دسط سے جم کے محیط

تک ہر صے تک ملادیا گیا، بلکماس کے باہر تک بھی۔ بیایک ایے مقد س امر کی ابتدا ہے جو بھی ختم

نہیں ہوگا اور یہ اُس شعور کی زندگی کا آغاز ہے جو تمام وقوں میں موجود رہے گا۔ انسانی جم نظر

آنے والا ہے جبکہ روح دکھائی ندو ہے والی چیز ہے اور ہم آ ہنگی اور شعور کا روح روال ہیں۔ روح

عقل ووائش اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی فطرت کی صافل ہونے کے ناطے سب ہم ترین تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو است کی میان ہیں ہو یا غیر منتسم ، اسے چھوسے تو بیر وح کی جانے ت کی اختمار کی تھی ہو یا غیر منتسم ، اسے چھوسے تو بیر وح کی سے متاثر ہے ، می طریقے سے اور کی صدیک متاثر تے ، می طریقے سے اور کی صدیک متاثر ہے ۔ می سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس صدیک متاثر ہے ۔ می سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس صدیک متاثر ہے ۔ میں انفرادی چیز سے نسلک ہے ۔ کس سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس صدیک متاثر ہے ۔ اور کس سے متاثر ہے ۔ اور کس سے متاثر ہے ۔ کس سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس سے متاثر ہے ۔ اور کس سے متاثر ہے ۔ کس سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس سے متاثر ہے ۔ کس سے متاثر ہے ، کس طریقے سے اور کس سے متاثر ہے ۔

نسلوں کی تبدیلی ہے ماورا دونوں کی دنیا میں دونوں صورتوں میں کس حد تک اور
کیوں کر متاثر ہے۔ جب منطق، جو کہ بچ کا لازم جزو ہے دہ خواہ بکساں کے یاغیر کیساں کے
دائرے میں ہووہ اپنا راستہ خود واضح کرے، میرا مقصد بیہے کہ جب منطق یاشعور کا دنیا ہے
دائرے میں ہووہ اپنا راستہ خود واضح کرے، میرا مقصد بیہے کہ جب منطق (سب) کا تعلق عقل
داسطہ ہوتو اس سے یقین اور اعتماد کا پیدا ہونا بھینی امر ہے۔ لیکن جب منطق (سب) کا تعلق عقل
سے ہو، کیساں کا غیر کیساں رفتار سے حرکت کرئے والا ربط اس کا اظہار کرے تو اس سے ذہانت

اور علم کا پایئے تکیل تک پنچنالازم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بیدونون روح کے علاوہ کسی تیسری چیز میں شامل ہیں تو بیمراسر مجموث ہوگا۔

جب خالق نے اپنی تخلیق دیکھی جے اس نے متحرک اور زندہ بنایا تھا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ زندورہے والے کاعس تفاتو وہ خوش ہو گیا۔اس کی خوشی میں اب بھی اس بات کے مصم اراوے کا اظبارتھا كەونىقل كومزيداصل جبيابنائے كارجبيا كەبيدائى تقااس ليےاس نے كائنات كوجمى دائی بنانے کا ارادہ کیا۔ جیسی بھی یہ ہو۔اب تخیل کی فطرت ابدی تھی کیکن ایک خلقت کو ابدی اور وائى بنانانامكن تقاءاس ليےاس نے ابر كامتحرك عكس بنانے كافيصله كيا۔ جب اس نے عالم قدس كو ایک خاص ترتیب دی تو اُس نے بیکس ابدی بنا دیا لیکن اعداد کے لحاظ سے یہ ہمیشہ حرکت میں رے گا۔جب دائمیت کاتعلق خود اتحادیں ہے تو ہم اس تصور کو دقت کہتے ہیں۔جب عالم قدس بنایا گیااس وقت دن رات مهینوں اور سالوں کا کوئی وجود نہ تھالیکن جب ٹالق نے عالم قدس بنایا تو اس نے میر بھی پیدا کردیے۔ میںب وقت کے جصے ہیں۔اور ماضی اور ستقبل کووقت کے لحاظ سے خاص مقصد کے لیے بنایا گیا جھیں ہم غیرارادی طور پر غلط انداز میں ابدے منسوب کردیتے ہیں۔ ہم كہتے بين وه تعا" " وه ب " وه بوگا" ليكن كے يہے كه "ب كوچ طور يراس مسوب كيا میا ہے۔ وہ تھا اور وہ ہوگا وقت کے ساتھ ہونے سے منسلک ہیں کیونکہ وہ متحرک ہیں لیکن وہ جو فیر متحرک ہے وہ وقت کے ساتھ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوسکتا۔ نہ ہی بھی ''گیا'' یا ہوگیا یا اس طرح " ہوگا" برایا چوٹایا اس م کی کس صورت سے دوجار ہوگا۔ اس سے حرکت تاصاحب فراست چیز متا رہیں ہوگ جس کا سبب ل ہے۔ بدونت کی اقسام ہیں جو کدوائمیت کی قل کرتی ہیں اور اعداد کے قانون کے تحت گردش کرتی ہیں۔ مزید برآ ل جب ہم کہتے ہیں کہ جودتوع پذریموگیا ہے وہ موكيا إورجو بوتا عدومور باعدا كاطرح جوموكا وومون والاعدنا موجودمون والككا وچودیس ہے۔ یہ بیان کرنے کے غلط طریقے ہیں لیکن شاید بیسارا موضوع کسی دوسرے مناسب وقت عن مان كما جاسك كاب

وتت اور عالم قدی دونوں ایک ہی وقت تخلیق کیے جانے کے باعث ایک ہی لمحدوجود میں آئے۔اگر بھی ان دولوں کا خاتمہ ہوگا تو بیٹ ایدا کشھے ہی فنا ہوں گے۔ دائی فطرت کے تیام

کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے ہے جس صد تک ممکن ہو مما نگت میں ہوں گے۔ یہ موشا بد سے اور اس کے۔ یہ موشا بد سے اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کیا گیا عالم قدس قمام و تقول میں تھا، ہے اور د ہے گا۔

وقت کی تخایق کے بارے میں خدا کے فہن اور خیال میں یہ بات تھی۔ سورج، چا ہداور وحرے پائی سارے، جنسیں سیارے کہا جاتا ہے، وقت کے اعداد کو اخیازی بنانے اورائے محفوظ بنانے کے لیے تخلیق کیے ۔ جب خدا نے ان کے کئی اجسام بنا دیے تو اس نے انھیں ان بداروں میں چھوڑ دیا جن میں ''کا وائر ، گردش کر رہا تھا، یعنی سات مداروں میں سات کے مقدل ستارے۔ پہلے مدار میں جوز مین کے قریب ترین تھا چا ند کو چھوڑا گیا۔ اس کے اسلے میں سورج جو کہ دوسرا مدار تھا۔ اس کے بعد زہرہ کی باری آئی۔ وہ ستارہ ہمیس دیوتا (عطارد) کے لیے مقدل تھا جو کہ سورج کی رفتار کے برابر رفتار کا مالک تھا گین اس کی سمت سورج سے خالف تھی۔ یہی وجہ ستاروں کو کن کن مداروں میں چھوڑا گیا اور آنھیں ان مداروں میں کیوں چھوڑا گیا۔ اگر چہید دوسرے ستاروں کو کن کن مداروں میں چھوڑا گیا اور آنھیں ان مداروں میں کیوں چھوڑا گیا۔ اگر چہید دوسرے خانوی مسئلہ ہے، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کی دوسرے وقت خانوی مسئلہ ہے، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کی دوسرے وقت خانوی مسئلہ ہے، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کی دوسرے وقت ان خانوی مسئلہ ہے، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک سے خورکر کیس جی بی اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک سے خورکر کیس گے۔

جب تمام ستاروں نے جو وقت کی تخلیق کے لیے لازم تھے، وہ حرکت عاصل کر لی جو
ان کے لیے مناسب تھی اور وہ الی زندہ مخلوق بن گئے جنص حیات بخش زنجیروں سے باندھا
گیااور انھوں نے اپنا مقررہ کام کی لیا تھا۔ لینی وہ غیر کیساں گردش میں چکرلگاتے ہیں جو کہ
ور ی ہے اور اس میں گزرتے جاتے ہیں اور یہ کیساں گردش سے منظم کیے جاتے ہیں، یہ حرکت
میں ہیں، ان میں سے پچھ بڑے مدار میں اور پچھ چھوٹے مدار میں۔وہ جو تیز گردش کرتے ہیں وہ مغلوب
کی حرکت تیز اور جو بڑے مدار میں ہیں ان کی جرکت کم ہے۔جو تیز گردش کرتے ہیں وہ مغلوب
دکھائی ویتے ہیں۔ان سے جو آ ہت گردش کرتے ہیں۔وہ حقیقتا آٹھیں مغلوب کرتے ہیں۔ایک
دکھائی ویتے ہیں۔ان سے جو آ ہت گردش کرتے ہیں۔وہ حقیقتا آٹھیں مغلوب کرتے ہیں۔ایک
دکھائی ویتے ہیں۔ان سے جو آ ہت گردش کرتے ہیں۔وہ حقیقتا آٹھیں مغلوب کرتے ہیں۔ایک
دوسری سمت میں جاتے دکھائی ویتے ہیں۔ تیز ستارہ دوسرے ستارے کا پیچھا کرتا دکھائی ویتا

ہے۔ ستاروں کی مقابلتا کم اور زیادہ رفتار کی پیایش کی جاسکتی ہے کیونکہ میستارے اپنے آٹھ راستوں میں گروش کرتے ہیں۔

فدان آگر بالی جے ہم مورج کہ آیں۔ ان ستاروں کے مداروں کے لاظ سے دوسرے مدار میں موجود ہے آگر (سورج) سادے عالم قدس کوروج کی دیا ہے۔ جانور فطرت کے قانون کے تحت، خواہ کتی ہی تعدادیں ہوں، ای سورج کی گردش سے حساب ادراس طرح کا علم سکے دہ ہیں۔ جب ای بنا پر دن ادررات بنائے گئے۔ ان جس ایک مدت کے لیے گردش کا تعین کیا گیا۔ ای طرح آلک ماہ کوتا ہے جب چا ندا پنا چکر کم ل کر لیتا ہے۔ ایک سال کردش کا تعین کیا گیا۔ ای طرح آلک ماہ کم ل ہوتا ہے جب چا ندا پنا چکر کم ل کر لیتا ہے۔ ایک سال کمل ہوتا ہے جب سورج آئے مدار میں چکر کم ل کرتا ہے۔ انسان نے مشکل ہے ہی کوئی ستارہ ایس ہے کوئی تام ندویا ہواوران کی ایک دوسرے کے تقابل سے اعداد کی مدد سے بیایش ند کی ہو۔ اس کے باد جود یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ستارہ ل کے اعداد وشار ادران کی گردش کے بارے میں انجی مکمل علم ہوگا۔ بیجائے جس کوئی دشواری تبیں ہے کہ دفت کے عدد کی تحیل سے سال مکمل ہوتا ہے۔ جب تمام آخوں ستارہ ل کی بیا گیا تی ای طرح کی جاتی ہے۔ اس سے سال مکمل ہوتا ہے۔ جب تمام آخوں ستارہ ل کی بیا گیا تی ای طرح کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ما تھو فطرت نے ایسے ستارہ ل کو بھی بیدا کیا جن کی آفال اور ممکن حد تک مکمل اور معتول جانور ہوگا۔ آخر جس یہ کر تحق سے متعاد تھی۔ آخر جس یہ کر تحق سے متعاد تھی۔ ایک ماٹور کوئی بیدا کیا جن کی آفال اور ممکن حد تک مکمل اور معتول جانور ہوگا۔

اس طرح وقت کی ابتدا تک تخلیق کردہ کا کنات اصل کی کھی لیکن اس میں اُس وقت کے چوبکہ سارے جانوروں کو شال نہیں کیا گیا تھا اس لیے بیاصل سے مختلف تھی ، جو باتی رہ کیا اے فالق نے فطرت کے فاکے کے بعد شامل کیا۔ اب ذہن میں تخیلاتی جانور کے بارے میں جو خیال اُن جانور کے بارے میں جو خیال اُن جرتا ہو وہ ہے کہ اس جانور میں فطرت اور عدد کے لحاظ ہے بکہ انہت ہوئی چاہے۔ اس خیال اُن مجرتا ہو وہ ہے کہ اس جانور میں فطرت اور عدد کے لحاظ ہے بکہ انہت ہوئی چاہے۔ اس حم کے جانوروں کی چارات میں ایک قشم انسان کی نسل کی ہے۔ دوسری قشم پر عدوں کی ہے جو ہوا میں اُن میں بائے جانے والی آئی مخلوق کی ہے۔ چوتی قشم زمین ہیں ہے جو ہوا میں اُن میں بائے جانے والی آئی مخلوق کی ہے۔ چوتی قشم زمین ہیں ہے جو ہوا میں اُن کے بایوں کی ہے۔ آئی مخلوق کی ان کا میں ہوئی اُن میں بائے جانے والی آئی مخلوق کی ہے۔ چوتی مشم زمین ہو گئی ہیں ہوئی کا انسان کو خالق نے آگ ہے ہیں۔ تیسری تھم پائی میں ہوئی اُن میں ہوئی کا انسان کو خالق نے آگ ہے ہیں۔ اُن میں اُن میں ہوئی کو خالق نے آگ ہے ہوا کی ایک ہوئی اُن میں ہوئی کا انسان کو خالق نے آگ ہے ہوئی ایک اس کے جو انسان کی خالی اُن میں ہوئی کی ہوئی کی انسان کی خالی ہوئی کو خالی ہوئی کا انسان کی خالی اُن میں ہوئی کی کو خالی ہوئی کا کو جو کا گئی ہوئی کا انسان کی خالی ہوئی کو خالی ہوئی کا کو جو کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کا کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کی کو خالی ہوئی کو خالی کو خالی ہوئی کی کو خالی کو خالی ہوئی کو خالی ہوئی کی کو خالی کو خا

وہ شایدخوبصورت اور روشن ترین ہیں۔ خالق نے ان اصافے کو دائر ہ بیں محدود کر دیا اور دوسرول کو بهترين كاحكم ماننة كايابند بناديا -ان اصاف كوبورے عالم قدس ميں تقسيم كرديا - بيده اصل باوقار ونیا ہے جوان سب سے ال کر پر کشش بی اوران میں سے بر کی کوأس نے دو حرکات دیں۔ بہل حرکت موقع پر ہی اس انداز میں جس میں انھوں نے ایک جیسی چیزوں کے بارے میں ایک جیسے اندازیں سوچنا شروع کیا، دوسری آ کے کو دی گئی حرکت۔جس میں وہ بکیاں گردش کے ذریعے منضط کے جاتے ہیں کیکن وہ باتی پانچ حرکات سے غیر متاثر رہتے ہیں۔اس ترتیب سے ان میں ے ہرکوئی بوری طرح ممل ہوجاتا ہے۔ای بنا پر مقررہ ستارے بیدا کیے گئے جو کہ آفاقی اورابدی جانورہونے کے ناطے اپنی مقررہ جگہ پرای انداز میں گردش کررہے ہیں۔دوسرے ستارے جوان کی گردش کورد کتے ہیں اوراس فتم کے متاروں سے انح اف کرتے ہیں، وہ اس انداز میں پیدا کیے كئے جو پہلے بيان كيا جاچكا ہے۔زين جو ہمارى دايہ ب،اس متون سے چش ہوكى ہے جوكا ئنات كا محور ہے۔ رات اور دن کا سر برست اور حاکم وہ ہے جو کا نتات میں موجود سب سے زیادہ عمر کا اور مبلاد اوتا تھا۔ان سب کے بارے میں بتانا نصول ہوگا جوایک دائرہ میں ایسے موجود بنی جیسے رقص میں: اور ان کا گروٹن کے دوران اپنی جگہ بروایس آنا اور ان کے اندازے کے بارے میں ہے کہنا کہ کون سا دیوتاان کے کس مقام پر ہوتا ہے، اوراس کے علاوہ پیر کہ کون ساان کی مخالف سمت میں ہوتا ہاوروہ کس تر تیب میں ایک دوس سے کے آ کے پیچھے ہوتے ہیں اور کون ساکس وقت ہماری نظرے اوجھل ہو جاتا ہے اور کس وقت دوبارہ دکھائی دینے لگتاہے، اور بیمل ان کے لیے خوف اورانتاہ کا باعث ہوتا ہے جوستاروں کی حال کونہیں سجھتے اوراس بارے بیں آفاقی نظام، جو کہ صاف وکھائی دے، کی نمایندگ کے بغیر کچھ نتانے کی کوشش بےسود ہوگ۔اس بارے میں کافی مجھ کہا جا چکا۔اب اس بحث کے اختام کے لیے جو بچھ ہم نے تخلیق کردہ اور نظر آنے والے دیوتاؤن کے بارے میں کہا، اس بربات کریں گے۔

دوسری خدائیوں کے بارے میں کچھ جاننا یا بتانا حارے بس سے باہر ہے۔ ہمارے پُرانے وقتوں کے آ دمیوں کی روایت کو قبول کر لیٹا جا ہے جنفوں نے اپنے آپ کو دیوتا وَں کا سدابہار ثابت کیا، جودہ کہتے ہیں انھیں اپنے آ باوا جداد کا پوراعلم ہوگا۔ ہم دیوتا وَں کے ان بچوں کالفاظ کو کیے شک کی نگاہ ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چرانھوں نے اپنے کے کا جوت نہیں دیا لیکن پونکہ دو آگئے ہیں کہ وہ بتارہے ہیں جوان کے فائدان کے ساتھ ہے، ہمیں ان کے رواج کو ہانا چاہے اور اس پریقین کرنا چاہے۔ اس لحاظ ہے ان کے مطابق ان دیوتا وَل کی نسبت کے بارے میں مزید جانا اور اے آگے بڑھانا انجی باتی ہے۔

اوکینس (Occanes) اور میتھایئس (Tethys) زین اور آسان کے بچے کہلاتے سے اس سے فورکائس (Occanes) اور ریا (Cronos) اور ریا ہوئے اور یہا ہوئے اور پیل اس سے فورکائس (Forcys) اور ریا ہی سے زین (Zeus) اور میری (here) اور وہ سب جو ان کے بھائی اور یکے کہلاتے ہیں۔

اب جب وہ جو بظاہر دکھائی دیے ہیں اور وہ بھی زیادہ غیر نعال نظرت کے ہیں، وجود میں آگئے ہیں تو کا کنات کا خالق ان سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتا ہے۔ دلیتا دُن اور ان کے بچیں! جنسی میں نے بنایا اور میں بی ان کا حاکم ہوں، میری تخلیق (خلقت) ختم نہیں ہوگی اور اگر بچیں! ہوگا تو میں بی کروں گا۔ یہ سب جو بنایا گیا ہے یہ شاید فنا ہوجائے لیکن کوئی بدروح ہی اس کو ختم کرنے کی خواہاں ہوگی جس میں کمل ہم آ جنگی ہے اور یہ خوشی کا باعث ہے۔ تم یقینا پھر بھی فنا سے بالاتر نہیں اور نہ بی وائی ہو ۔ یہ میری ما ایڈ تم سے بالاتر نہیں اور نہ بی وائی ہو ۔ یہ میں تم شاید ختم نہ ہو سکوا ور نہ ہی موت تمھارا مقدر ہو۔ یہ میری مرضی کا فیصل ہے کہتم ہے تھا ری بیدایش کے وقت سے بھی بڑا امتحان لوں۔ اب میری ہوایات کو خورے شنو!

غیرابدی جلوق پر مشتل تین قبائل کو تخلیق کرنا ابھی باتی ہے۔ ان کے بغیر یہ کا نتات ناکمل رہے گی اور اس میں جانوروں کی ہروہ تم موجوز نیس ہوگی جو کہ اس میں ہوئی چاہے، اگر اے کمل رہے گی اور اس میں جانوروں کی ہروہ تم موجوز نیس ہوگی جو کہ اس میں ہوئی چاہے، اگر اے کمل بنانا ہے۔ ووسر کی جانب اگر میں انھیں تخلیق کروں اور زندگی دوں تو یہ دیوتا وس کے برابر ہو کیا تم اپنی ہوں گئے۔ اپنی مالکیر ہو کیا تم اپنی افراد کی جو میں نے آپ فطرت کے مطابق ان جانوروں کو بیدا کرد کے ۔ ان جانوروں میں وہ تو ت ہوگی جو میں نے آپ کی تخلیق کے وقت آپ کودی۔ ان جانوروں کا ایک حصہ ابدی خصوصیت کا عامل ہوگا جے خداداد کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد مصلے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے

لیے میں خود نے بووں گا اور اس کی ابتدا کر کے میں سے کام آپ کے پردکردوں گا۔کیاتم ابدی کو غیرابدی سے ملاؤ گے؟ اور زندہ کاون پیدا کرو گے، اسے خوراک دو گے اور اسے بوسے کا موقع فراہم کرد گے۔ اس کے بعد دہ موت سے دو چار ہو جائے گی۔ اُس نے اس طرح بات کی اور اس پیانے میں جس میں پہلے کا منات کی روح کو ملایا اُس میں اجزا کی باقیات کو ڈال دیا اور انھیں اس میں اجزا کی باقیات کو ڈال دیا اور انھیں اس طرح ملایا۔ تاہم وہ پہلے والوں جیسے اصل نہ تھے بلکہ اُنھیں دوسرے اور تیسرے درج میں تخلیل کیا گیا۔ اس میں کو پورا کرنے کے بعدائی نے سادے آمیز کو متاروں کے اعداد کے برابر تقسیم کر دیا۔ اس کی کو وراک کے ایک متارے سے منسوب کردیا۔ اس کے بعدا کیے گاڑی میں رکھ کرانھیں کا نئات کی فطرت دکھا دی اور اُنھیں قسمت کے قانون کے تالع کردیا جس کے خت ان کی پہلی پیدائیش کی فطرت دکھا دی اور اُنھیں قسمت کے قانون کے تالع کردیا جس کے خت ان کی پہلی پیدائیش ایک ہوگی اور سب کے لیے بیٹل ایسانی ہوگا۔

ان میں کی کو بھی اپنے آپ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے ، دو دفت کے تابع ہوں گے جس کا انھیں پابند بنایا گیا۔ ان جائوروں میں آگ آنے والوں میں انسانی فطرت کی دواقسام تھیں۔ ان میں سب سے اعلی تھم مرد کہلائے گی۔ اب جب روح ضرورت کے اپنے اپنے اجبام میں ڈالی جائے گی تو بیدا جہام ہمیشہ اپ جم کا پچھے حصہ یا تو ضائع کریں گے یا اس میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات لازم ہوگی کہ ان سب میں شدر کنے والے تاثر کے تحت ایک جیسا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات لازم ہوگی کہ ان سب میں شدر کنے والے تاثر کے تحت ایک جیسا ہوں سے بھی جو فی اور فی کہ ان سب میں شدر کنے والے تاثر کے تحت ایک جیسا ہیں۔ خوف اور فیصہ بھی۔ وہ احساس اس بھی جو اُن چیے اور اُن سے تضاد کے حالی ہوں ۔ اگر وہ ان چیل کو فی کو فی کو فی کے موامل ہوں ۔ اگر وہ ان چیل کو وہ کو گئی کے دو بارہ ور شعوں والی دوبارہ وزندگی لیے گیا ہوں ۔ اگر وہ ان ہول کے گئی ہوڑ اس کی مہتر اس کی مہتر اس کی اور اگر وہ منتوح ہوئے تو غلط طریقے سے رہیں اور اگر وہ میہ میں مورد ت کے دوپ میں پیدا کیا اور اگر وہ میہ مقمد حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہ دوس جتنم میں عورت کے دوپ میں پیدا کیا جائے گا جو بدروح سے مما شمت رکھا ہوگا۔ وہ اس عمل سے نجات نہیں پائے گا جو بدروح سے مما شمت رکھا ہوگا۔ وہ اس عمل سے نجات نہیں پائے گا جوب میں والی آنے براس کو وہ میا کی اور ہوا سے بنا اور ان پہلی اصل صورت میں والی آنے براس کو وہ برائی کے باز ند آئے تو اسے نگا تار طالم کے دوپ میں بران کو برائی کے باز ند آئے تو اسے نگا تار طالم کے دوپ میں بران کو بات نہیں بائے گا جوب اور کرنے کے بعد اور اس سون کی سے نہا تھیں کور کے کے بعد اور اس سون کے برائی کے بود اور اس سون کے برائی کے برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کے برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کے برائی کو برائی کو برائی کے برائی کی کے برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو

ے کہ وہ مستقبل کی غلطیوں ہے باز رہے گی ، خالق نے اس خلفت میں سے پچھے کو زمین پر ، پچھے کو جا ند پراور کھے کو دفت کے دوسرے پیانوں میں بودیا۔ جب اس نے انھیں بودیا تو اس نے سب ہے چھوٹے دبیتا کوان کے فنا ہونے والے اجسام پر تفویض کر دیا اوران میں وہ پورا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس کی ان کی روح میں ابھی تک کی تھی۔ان میں تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد،ان پرحکمرانی کرنے کا اختیار وے دیا۔اس جانورکے ہارے میں سیجی تفویض کیا گیا کہاہے بہترین اور تفکندترین بنایا جائے اوراہے اس کی اندر کی برائیوں کے علاوہ ہر چیز سے بچایا جائے۔ ان تمام احکامات کے صاور کرنے کے بعد خالق اپنی قطرت میں مم ہوگیا۔ اس کی تخلیق اپنے باپ کی تابع فرمان اوران کے احکامات کو مانے اور اس سے غیرابدی خلقت کے لیے ابدی اصول حاصل کرنے والی تھی۔ایے خالق کی قال میں انھوں نے آگ مٹی، یانی اور ہوا کا پچھ حصہ لیا اور اسے جنع كر ديا۔ان كو آپس ميں جوڑ ديالكن أخيس جوڑنے كے ليے نہ فنا ہونے والى زنجيركى بچائے چیوٹی چیوٹی کھونٹیوں کا استعمال کیا گیا جو بظاہر دکھائی نہ دیتی تھیں۔ جیاروں اجزا سے بنی اور ندفنا ہونے والی رؤح کوفنا ہونے والےجسم میں ڈال دیا جو کہ حرکت میں تھا۔اب بیابک ایسے در یا کی ما نند سے جس کے مختلف رائے ندتو ایس میں عالب آتے ہیں ندمغلوب ہوتے ہیں کیان وہ این آ کے چھے کی حرکت کو تیزی سے برقر ارر کھتے ہیں۔اس طرح بیمارا جانورحرکت میں اور ترتی میں تھا، غیرمسلسل اور کسی استدلال کے بغیرا کے بیچھے اور اوپر پنیچے، دائیں باکیس سمیت جھ اطراف میں حرکت کوجاری رکھے ہوئے۔ یہ ایسے طوفانی سیلاب کی مانند تھا جواپی تمام ترقوت کے ساتھ آ گے اور پیچے جائے اور بیرونی تعلق کے باعث براہنگامہ بریا کیے ہوئے تھا۔ جب ان میں ے کسی ایک جسم کی دوسرے سے ظر ہوجن میں آگ ، مٹی ، نیچ گرتا ہوایانی یا ہوا شامل ہے اور اس ہے پیدا ہونے والی ترکت جم سے روح تک جاتی ہے، ای طرح کی تمام تم کی ترکات کو بیجان کا نام دیا گیا، جواب بھی ان میں موجود ہیں۔

سیاس وقت بہت بردی حرکت بیدا کرتی ہیں جب اس کی صالت اس ندی کی لہروں کی ماندہ وجواہے تیز بہاؤ کے باعث سارا بہاؤتوڑ دیتی ہے۔اس صالت میں بیشد بدح کت روح کو اپنے مخالف دیاؤ کے باعث روک دیتی ہے اور اس پر غالب آجاتی ہے۔ اس طرح وہ

"فیریکان" کی فطرت کومتاثر کرتی ہے۔ دو کے تین و تفے (ایک، دو، چارہ آٹھ) اور تین کے تین و تفے (ایک، تین، ٹو، متائیس)" اگر چہ پیمل طور پرختم نہیں کیے جاسکتے سوائے اس کے کہ جو انھیں اکٹھا کرنے"، تمام طریقوں سے ہلائے گئے اور وائرے ہر طریقے ہے تو ڈکر برتر تیب کر و بیل بٹ دیے ہو گئے، ہر ممکن طریقے سے، اس طرح کہ جب وہ حرکت میں آئیس تو کلووں میں بٹ جا کیں۔ غیر منطقی انداز میں بدایک وقت بیچھے کو حرکت کرے اور پھر دوبارہ والیں۔ آب اس حرکت کا اندازہ اس مختف کی حرکت سے لگا سکتے ہیں جو سرے بل زمین پر لٹکا ہوا ہو۔ اس حالت حرکت کا اندازہ اس مختف والے بیٹوال کریں کہ اس کا بایاں وایاں ہے یا دایاں بایاں۔ اگر اس کا بعنور تجربہ کیا جائے تو بیرون والی ہے بیرونی والیطے یا تعلق کا نتیجہ ہے خواہ وہ کیساں ہو یا پر خلاف اس کے غیر کیساں ہو۔ یہ کیساں یا غیر کیساں کے لیے وہ بچے کے بیٹوس انداز میں بات کرتے ہیں اور اس سے وہ جھوٹے اور احتی بن جائے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نہیں جس میں وہ بیں وان میں حرکت کا کوئی طریقہ نہیں جس میں وہ مؤرد انداز میں روح میں وہ مؤرد کی ہوارہ کی تشدد انداز میں روح میں وہ مؤرد کی ہوارہ کی تشدد انداز میں روح مفتوح ہوتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نیس وہ میں وہ مؤرد ہوتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نیس وہ میں وہ مؤرد ہوتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نیس وہ میں وہ مؤرد ہوتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نیس میں وہ مؤرد ہوتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طری ہوتے ہیں۔ اس مورت میں وہ تو ہوتے ہیں۔ اس مورت میں وہ تا کہ جوان کی کوئی قت کہ دیکھائی وہ تی ہے مگر در حقیقت وہ مغتوح ہوتی ہوتے ہوتے۔

اس بناپردورج جے جسم میں بندکیا گیا ہے ابتداکی مائندکی علم کے بغیر ہوگا۔ لیکن جب
پرورش اور توانائی کاعمل رک جائے اور روح کے عوام الطمینان اور سکون سے اپناراستا بنائیں اور
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوں تو بہت سے دائر سابئی حالت میں دالیس آجاتے ہیں،
ان کی گردش درست ہوجاتی ہے۔ ای طرح وہ کیساں اور غیر کیساں کو درست ناموں سے پکارتے
ہیں اور ان کے حال کومنطق بناتے ہیں۔ اگراسے درست خوراک اور سی تعلیم می جائے تو پیکمل
ہیں اور ان کے معیار پر پوری اُئر آئی ہا اور وہ کری بیار بول سے فیج جاتا ہے۔ اگراسے تعلیم سے بھرہ
ورنہ کیا جائے تو وہ ساری زندگ گنگڑ اگر چاتی ہا اور دنیا کے لیے کی بھی لحاظ سے مفید شہونے کے
ماتھ ساتھ نامکمل لوئی ہے۔ بیتا ہم بعد ہیں آنے والا مرحلہ ہے، اس مرحلے پر ہمیں اس موضوع
پر بات کرنا چا ہے جوجہم اور اس کے ارکان کے بنے اور اس بارے ہیں ہے کہ روح کی طرح
تخلیق ہوئی۔ اس کے ملاوہ ہمیں اپنیاس موضوع کے اس پہلو پر روشی ڈائی چا ہے کہ کس بنا پر

اور کس داوتا کے زیراثر کیا چرتخلیق ہوئی۔اس بارے میں ان تمام مکنات کو زیر بحث لاتے ہوئے ہمیں این گفتگو کو آھے برھانا جا ہے۔

سب سے پہلے اس طرح دیوتاؤں نے کا نتات کی دائرے کی شکل کے پیش نظر
دائرے کی طرز کے حال جسم میں دوخداداد چزیں رکھ دیں، ان میں سے ایک کو "مز" کا نام دیا

گیا ۔ "مز" کوجم کے دوسرے تمام حصوں کا حاکم بنا کردوسرے حصوں کواس کا تالئ کر دیا گیا۔ ای

طرح بیان تمام کا آ قابنادیا گیا۔ اس خیال سے کہ بیہ برطرح کی حرکت میں حصددار بنے اورز مین

پراد نچی یا مجلی جگہ میں مشکلات سے دوچار نہ ہو بلکدا کی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل ہو۔

اس کےجم کواس کی گاڑی بنادیا جو کہاس کے لیے حرکت کا ذریعہ ہے جس کی ایک لمبائی اور چار

پائے ہیں جو کہ سکڑ اور چیل سکتے ہیں۔ ان چار پاؤں کو خدانے اس کے لیے حرکت کا وسلہ بنایا

تاکردہ اس کے لیے معاون ہوں اور اس کو تھا ہے رکھیں۔ اس طرح دہ ہمادے دجود کے سب سے

تاکردہ اس کے لیے معاون ہوں اور اس کو تھا ہے رکھیں۔ اس طرح دہ ہمادے دجود کے سب سے

زیادہ مقدس اور شبرک جسے کے اور شچ مقام کو چلاتے ہوئے تمام جگہوں سے گزرنے کے قابل

توگیا۔ ہاتھوں اور ٹاگوں کی بھی بنیاد ہے اور ای لیے ہاتھوا ورٹا تکس برآ دی کو دیے گئے۔ دیوتاؤں

توگیا۔ ہاتھوں اور ٹاگوں کی بھی بنیاد ہے اور ای لیے ہاتھوا ورٹا تکس برآ دی کو دیے گئے۔ دیوتاؤں

تاکردہ کرنے کرنے کے قابل بنایا۔

اس بنا پر آدی کے سامنے والے حصہ کوجم کے دوسرے حصوں سے نمایاں بنانے ک ضرورت تھی۔ ای لیے دوسر نے سامنے میں انھوں نے سب سے پہلے چرو بنایا، جس شرائم صدر کھے گئے جوروں کی ماتحت اشیا کے بارے بیں اس کی معاونت کر سیس انھوں نے اس سامنے کے جھے کو جون فری طور پر اختیار وافتد ارکا حال تھا ، ای کام پر مامور کر دیا۔ جسم کے مختلف حصوں بیس سے انھوں نے سب سے پہلے آ تھوں کولیا اور انھیں روثنی وی۔ جس اُصول کے تحت اُنھیں ڈالا گیا وہ مندرجہ ذیل تھا: آئ آ گے بینی کہ انھیں جا اندوے بلکہ انھیں پوری روثنی دے۔ انھیں ایک چیز سے بنایا گیا جوروز مرہ کی زندگی بیں روثنی جیز کے بار بیس صاف روثنی کو جوہم میں ہے اور اس سے بنایا گیا جوروز مرہ کی زندگی بیں روثنی جیز کی جائے ہے روکنے اور صرف اس جزو کی شکل تھی ، آ کھیٹی چھوڑ اس کے بعد اس میں کی بخت چیز کو جائے سے روکنے اور صرف اس جزو

تحت ایک خاص شکل میں بنایا۔ جب ون کے وقت آئکھ کی بصارت کوروشن کا منبع گھیر لیتا ہے تو آ کھد کی بصارت کی کیسر میں روشنی کے طراؤے ایک جسم کی شبیہ بنتی ہے، جس سے نکلنے والی شعاعیں آ كله كروشى خارج كرنے والے مصالك ميني إن حتى كديروج تك بيني جاتى ہيں،جس وہ چز پیدا ہوتی ہے جے بصارت کہا جاتا ہے۔لیکن جب رات ہوتی ہے اور باہر کی روثی ختم ہو جاتی ہے تواس سے بصارت پیدا کرنے والی روشیٰ ختم ہو جاتی ہے۔اس سے غیر یکساں چیز تک جانے کی اس کی صلاحیت بدل کرغائب ہوجاتی ہے۔اس صورت میں چونکہ آ کھی اپنا اردگرد ے فطری طور پرہم آ جنگی نہیں ہوتی اس لیے دہ دیکھ نہیں سکتی اور ہم محسوں کرتے ہیں کہ بیسوئی ہوئی ہے۔ جب آ نکھ کا پیٹا بند ہوتا ہے جے خدانے بصارت کومخفوظ رکھنے کے لیے بنایا تو وہ اندر کی آ گ کورو کے رکھتا ہے۔ اس آگ کی طافت منتشر ہوجاتی ہے اور اندر کی حرکت کو برابر کردین ہے۔ جب اندراور باہر کی حرکت میں برابری کی صورت حال بیدا ہوجائے تو بیسکون کی حالت ہاور جنب سکون کی حالت بیدا ہوتو ہم پر نیند غالب آ جاتی ہے جو بھی بھارخواب کی مجد سے خل ہوتی نے کیکن اس دوران بڑی خرکات بیدازرہتی ہیں۔ یہ جس بھی قتم کی ہوں اور کس بھی جگہ مول وہ ان بصارتوں کو محفوظ کرتی ہیں جوخواب کے بعد ہمیں یا دہوتی ہیں۔اب شیشے میں بنے والی شبیر کے بارے میں مجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔اندرونی اور بیرونی آگ کے اخراج اور طاب اور اس دوران خارج ہونے اور آ پس میں ملنے والی لا تعداد شعاعوں کے نتیج میں شیشے میں عکس نمودار ہوتا ہے۔جب چہرے سے تمودار ہونے والی آگ (روشی) آگ سے نگلنے والی روشی (آگ) ے ہموار چکدار جگہ ریکراتی ہے تو دایاں بایاں اور بایاں دایاں دکھائی دیتاہے، کوئکدوونوں قتم کی شعاعیں متضادا طراف سے تمودار ہو کر معمول کے ملاپ سے مختلف طریقے سے لتی ہیں۔اس کیے ان کی اطراف بدل جاتی ہیں لیکن جب ان دونوں میں سے ایک روشیٰ کامقام بدل دیا جائے تو سہ تضادختم ہو جائے گا۔اس کے بعد دایاں دایاں اور بایاں بایاں ہی اس دکھائی دے گا۔ بدای صورت میں ہوتا ہے جب شیشہ محدب ہواوراس کی ہموارسطی آ تھے عارج ہونے والی داکیں طرف کی روشی کو با کیں اور با کیں کو دا کیں طرف ڈانے اور اگر محدب شیشہ کو اوپر کی طرف موڑ ویا جائے تواس کا محدب پن عکس کواویر یعجے ظاہر کرے اور ینچے والی شعاعیں اوپر اور اوپر والی ینچے کی

## ممت کوچلیں۔

بیرب دوس بے کے لیے اور تعاون کے سب ہوتا ہے جو کہاس تخلیق کے دفت خداکے ذبن میں تھاجس کے تحت اضی مکنه عد تک بہترین بنایا عمیا اوروہ انھیں اپنے وزیر کی حیثیت سے استعال كرتا ہے۔ زياده ترآ دميوں كاخيال ہے كدوه كى دوسرى نہيں بلكة تمام اشياسے بہتر ہيں۔ کیونکہ وہ مجیل سکتی ہیں، گرم ہوسکتی ہیں، ٹھنڈی ہوسکتی ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن ایسانہیں ہے، وہ عقل اور دانش سے بہرہ ہیں۔صرف جو چر موزوں ہے ادراس کا با قاعدہ ذہن ہے وہ دکھائی نہ ویے والی روح ہے۔ باتی آگ، یانی مٹی اور ہوا ہر چند نظر آئے والی چیزیں ہیں۔ وانش اور علم کے برستار نے سب سے مملے فطرت کے اسباب کے بارے میں جاننا جا ہا۔اس کے بعد دوسرے غمر بران چزوں کے بارے میں جودوسری اشیاہے حرکت میں لائی جاتی میں اوردوسرول کو حرکت كرنے پر مجبوركرتى بيں اور بيده كام ہے جوہميں ضروركرنا جاہے۔ ہميں دونوں اقسام كے اسباب كوسليم كرناجا بي ليكن بمين الميازكرناجاب ان مين جنس ذبن ديا كيا اوروه ان اشيا ككاركن میں جواچی اور بہتر ہیں اور ان میں جنس ذہانت ہے محروم رکھا گیا اور وہ کسی منصوبے ماسوچ کے بغير بمينه مواقع بيداكرتے بيل دومرى وہ جيزے جوآ كھ كوروشى كوت دينے ياس ميں تعاون كرنے كاسب بے يداب انھيں دى جا جك ہے۔اس بارے ميں اب تك كانى بجھ كہا جا چكا ب\_ اس لیےاب میں اس اعلیٰ مقصد اور چیز کے بارے میں بات کوآ مے بر حاوں گاجن کے ليے خدانے يہميں عنايت كى ہيں۔ بصارت ميرى رائے ميں ہمارے ليے بڑے فائدہ كا ذرايعہ ب\_اس كے بغير بم نے بھی ندستارے ديكھے ہوتے ندسورج، آسان اورندى بيالفاظ جوہم نے كا كات كے بارے من كم بين الك لفظ بھى ان كے بارے كہا ہوتا الكين أب دن اور دات ك نظارے، اور مہینوں اور سالوب کی گروش سے اعداد نے جٹم لیا ہے جس سے وقت اور کا تنات کی فطرت کے بارے میں جانے کا خیال پیدا ہوا ہے، اس دریع سے ہم نے فلے افذ کیا ہے۔ اس ے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نددی گئی اور نددی جائے گی ، یہ بصارت کی سب سے بروی نعت ہے۔ اس لیے شاس سے کم ترکی بات کول کروں۔اگرعام آ دمی کواس نعمت سے محروم کردیا جائے تو اسيخ نتسان يرواد ياكرے كالكن تب يه بيسود ووكا۔اس ليے مجمع اس بارے ميس زياده محمد کنے کی اجازت ویں۔ تاہم خدانے بھارت پیدا کی اورائے ہمیں آخریں عطاکیا تاکہ ہم ونیا
میں ذہانت کے اسباب پرااگوکریں جوان سے
ملک ہیں، اقرار والے کو بے اقرار ہے۔ ہم سب کے فطری کی کے بارے ہیں جانے کے
دوران شاید درست اسباب کی نقل کریں اور اپنے خیالات کو لاگو کریں۔ بہی پچھشاید سننے اور
بولنے کے بارے بیں کہاجائے، یہ بھی خدانے اس سب کے تحت انسان کوعطا کیے ہیں۔ یہ نقتگوکا
مولی اخترا میں ہے۔ اسے اپنا کروارا واکر تاجا ہے۔

اب جمیں واپس اپنی گفتگو کو دوبارہ آغازی جانب لے جانا چاہیے۔اس کواظ ہے جمیں اس بات پرغور کرنا چاہیے کہ دنیا کی تخلیق ہے جمل آگ، پانی مٹی اور ہوا کی کیا صورت اور فطرت مخمی، ان کی اس حالت کے بارے میں ابھی تک کمی نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ہے وضاحت کی

ہے کہ ان کی تخلیق کا کیا طریقہ تھا۔ ہم آگ کے بارے بھی بات کرتے ہیں اور دومری چیزوں

کے بارے بیں بھی، اس ہے کچے بھی مراد ہواگر چہآ دمیوں کو ان کے بارے بیں علم ہے اور ہم
انھیں پہلے اصول اور سب عناصر کے حرف کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جب کوئی آوی پہلے مرکب
یا حروف جھی سے ان کا مواز نہیں کر سکا، تو جھے کہنے دیں کہ بیں پہلے اُصول یا اُصولوں کے
بارے بیں بات نہیں کروں گا، اُٹھیں خواہ کوئی بھی تام دیا جائے، اس بنا پر کدای طرح میرے لیے
بارے بی بات نہیں کروں گا، اُٹھیں خواہ کوئی بھی تام دیا جائے، اس بنا پر کدای طرح میرے لیے
اپنی گفتگو کو آگے ہو طانا مشکل ہوگا جو ہم اس وقت کر دہے ہیں۔ اس سے ذیادہ تصور نہ کریں جو
میں خود تصور میں نہ لا کا ۔ جھے اس مشکل ادر اہم کا م کے بارے بیں عہد کرنے بی تی تاب
ہونا جا ہے۔ جو پچھے میں نے ابتدا میں قیاس کے بارے بیں کہا اے ذہن نشین کرتے ہوئے میں
اپنی کوشش کروں گا کہ اس کی جس قدر ممکن ہو وضاحت کروں، بلکہ ذیادہ احتمال ہے کہ میں اب
افزی کوشش کروں گا کہ اس کی جس قدر ممکن ہو وضاحت کروں، بلکہ ذیادہ احتمال ہے کہ میں اب
گفتگو کے آغاز پر میں نے ضدا سے استدعا کی تھی کہ دہ ہمیں جمیب اور نمنول سوالوں سے محفوظ
میں قیاس کی جا ہے اس میں رکھے ہا ہے دوبارہ اس کہائی کا آغاذ کریں۔

ہاری اس کا تئات کے بارے شن کی بخت پہلی ہے نیادہ توجہ طلب ہوگ۔ پہلے ہم نے دواقت میں بات کی ،اب تیسری کا انجشاف ہمارے لیے لازم ہے۔ پہلی دفعہ کے لیے دوکا فی تغییں ایک جے ہم نے قابل قہم نمو نفرض کیا اور سے ہیں ویائی رہتا ہے۔ دوسری اس فمونے کی نقل تمی ، پیدا کردہ اور دکھائی دینے والی۔ ایک تیسری تم بھی ہے جس کا اس وقت احماز ہمیں کیا گیا تقال تمی ، پیدا کردہ اور دکھائی دینے والی۔ ایک تیسری تم بھی ہے جس کا اس وقت احماز ہمیں کیا گیا ہوں گی۔ کین اب بحث اس بات کی متعاشی ہے کہ تیسری تم کو زیر بحث لایا جائے ، جو ہم اور وضاحت کرنے میں شکل ہے۔ اس تیسری تم سے ہمیں کس تم کی فطرت منسوب کرنا ہے۔ ہمارا جو اب ہے کہ میسکن ہے ایک طرت سے تمام تخلوق کی تیاردار (نرس)۔ میں نے بی بیان کیا ہے گئی بیان کرنا ہوں گی بیان کرنا ہوں گا اور سے اعادہ کروں گا کہ ان میں سے ہمرکوئی کیا جے سے عناصر کے بارے میں قیائی سوال کروں گا اور سے اعادہ کروں گا کہ ان میں سے ہمرکوئی کیا ہے۔ کئی خان خاسے کہ کی تیاس یا بیتین کے ساتھ کہ ان میں سے کس کو آگی کی بجائے پائی

کہاجائے اوران میں میرے کہاجائے یاسب کو، یاان سب میں سے کسی ایک کو بیا یک مشکل کام ہے۔ تب ہمیں میدمعاملہ کس طرح حل کرنا ہے اور کون سے سوالات اجزائے بارے میں بہتر طور پر اُٹھائے جانے جاتے جاتیں۔

پہلے ہم ویکھتے ہیں کہ جے ہم نے ابھی پانی کا نام دیا، جھنے ہیں فرض کرتا ہوں کہ چھڑ اور زمین بن جاتا ہے اور بیو عضر جب بچھلا یا اور منتشر کیا گیا تو یہ بخارات اور ہوا میں تخلیل ہوگیا۔ جب جلا یا گیا تو آگ بن گیا اور کھڑآ گ بن گیا جب اے جما گیا اور اے جلا یا گیا۔ ایک بار پھر جوب دوبارہ ہوا کو اکٹھا کر کے بار پھر جوب دوبارہ ہوا کو اکٹھا کر کے گاڑھا کیا گیا تو اس سے بادل اور ٹی پیدا ہوئی۔ اس کومزید گاڑھا کیا گیا تو اس سے بانی بن گیا۔ یا بیانی سے دوبارہ می اور پھر بن گیا۔ ایک بال کومزید گاڑھا کیا گیا تو اس سے بانی بن گیا۔ یا بیانی سے دوبارہ می اور پھر بن گیا۔ اس طرح ایک شام رہی میں جونے کا عمل تسلسل کی عناصرا کیا۔ شکل میں خلا ہر نیس ہوتے ، تو کس طرح کوئی ہے بات یہ بیان کی مناصر کی بخواہ کوئی ایک لے لیں ، دومر کی کی بیا ہے کہ ان میں سے کوئی ، خواہ کوئی ایک لے لیں ، دومر کی کی بچا ہے گیا بی بی چیز ہے۔

کی کے لیے بھی اس بارے میں گفتگو کرنے کا اس سے زیادہ تحفوظ منصوب اور نہیں ہو

سکتا جنتا کہ مند دجہ ذیل ہے۔ ہروہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مسلسل تبدیل ہورہ ہیں ہے۔ مثال کے

طور پر آگ۔ ہمیں اسے "نی" یا" وہ "نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ یہا س فطرت کی حال

ہے۔ نہ کہ پان کے بارے میں کہیں کہ رہے بلکہ ہمیشداس طرح کا کہیں۔ نہ ہی ہمیں الی چیز وں

کے لیے" نی" یا" وہ "کے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جن میں کوئی استحکام ہو۔ ہم کسی الی چیز ک

بارے میں فرض کرتے ہیں جو تیزی ہے اپنی شکل بدل لیتی ہواور اسے" نی" " وہ "یا" اس سے

معطفہ" بات کرنے کے طریقہ میں بندنہ کیا جاستے جواہے آپ کو ستقل قرار دیتا ہو۔ ہمیں کی

الی چیز کو، جواپئی حالت تبدیل کرلے اس کے لیے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے

د'اس جیسی' 'کا استعمال کرنا چاہیے، جوان سب کے لیے ایک جیسا اُصول بیان کرتا ہے۔ مثال

کے طور پر وہ چیز آگ کہلائے گی جس کی ہمیشہ الی فطرت ہوگی۔ ایسانی ہراس چیز سے ہوگا جس

کے طور پر وہ چیز آگ کہلائے گی جس کی ہمیشہ الی فطرت ہوگی۔ ایسانی ہراس چیز سے ہوگا جس

کی نسل ہوگ ۔ وہ جس میں عاصر پر ورش پاتے ہوں، فلام ہوں اور فنا ہوں صرف اسے" نید" یا

'' و'' کہا جائے گا۔لیکن وہ جونینی فطرت ہے۔گرم یاسفیدیا کوئی چیز جس کی مخالف خصوصیات کو تتلیم کرے ادر وہ تمام اشیاجوایے آپ میں مرکب ہوں ان کواس طزح نام نہیں دیاجا نا جا ہے۔ جھے اپ معنی مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے دیں۔فرض کریں کہ ایک آ دی سونے کی تمام شکلیں اور ایک شکل کو بمیشہ دوسری میں تبدیل کرتار ہتاہے۔کوئی آ دی ال میں ایک ی طرف اشارہ کرتا ہے اور یو چھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کا اطمینان بخش ترین اور درست ترین جواب يه وگاكه يسونا بندكدا ب مثلث كباجائ كاياكى اورشكل كانام دياجائ كاجوكمون ہے تیاری می ہے۔ اگر وہ موجود ہیں لیکن چونکہ وہ جس وقت سوال کرر ہاہاس وقت بیایک ہے ووسرى شكل ميں بدلنے كمل ميں ہے ليكن اكرسوال يو جھنے والا''اس جبيا'' كا جواب لينے كو تيار ہوتہ ہم اس سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ یہی دلائل کا کناتی فطرت پرصادر آتے ہیں جوتمام اجسام کوحاصل کرتی ہے۔انعیں ہمیشہ یکسال کیا جاتا جا ہے کیونکہ تمام چزیں حاصل کرنے کے باوجود وہ اپن فطرت سے علید ہنیں ہوتی اور ایک لھے کے لیے بھی کسی اس چیز کی شکل اختیار نہیں کرتی جو اس میں داخل ہوتی ہے۔ بیتمام چیزوں کی قدرتی وصول کنندہ ہے اور اس میں آنے والی چیزول ے اللہ ہور ار موتی ہے۔ اس لیے وقا فو قا مختلف دکھائی دی ہے۔ لیکن وہ اقسام جواس من داخل ہوتی ہیں یا با برنگلتی ہیں دہ اصل تم کی طرح رہتی ہیں جو کہ جران کن اور غیر خملیل ہوئے کے انداز مین اپناوجود برقر ارد کھتی ہیں۔اس کے بعداب ہم اس بارے میں تحقیق کریں ہے۔اس وتت ہم نے صرف تین فطرتوں کے بارے میں جانا ہے۔ پہلی سے کہ بیدایش کاعمل کیا ہے۔ دوسری ہے کہ پیدایش کس میں ہوتی ہے، تیسری اور آخری ہے کہ کیا جس میں چز بیدا ہوتی ہے اس ےاں چزک ما تلت ہوتی نے؟

ہم پیدایش کے مل میں ماں کے وصول کرنے کے اُصول کو لیں گے ادراس کا منبع یا تخم باپ ہوگا اور درمیانی فطرت وہ بچہ ہے جو دونوں کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ہم اس بارے میں بات کومزید آگے بردھا کیں گے۔اگر مادہ نے ہرتئم کی شکل اختیار کرنی ہے تو وہ چیز جس میں قالب کو بنایا گیا ہے وہ پوری طرح تیار نہیں کیا گیا ہوگا، جب تک بیدہ شکل نہ ہوا دران تمام صورتوں کے اثرات سے آزادنہ وجو کہ اس نے حاصل کرنا ہیں۔اگر مادہ تا گہانی شکل میں ہو۔ تب جب بھی

اس پر مختلف یا متضا دفطرت کا اثر ہوگا اس پر نم ہے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیونکہ بیا ہے اپی شکل وے دے گا۔جس نے ہرشکل اختیار کرنی ہاس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوگ ۔جیسا کے عطری تیاری کے دوران اس مائع چیز کوجس نے خوشہو بیدا کرنی ہے دہ ہمکن حد تک بغیر خوشبو کے ہوگی۔ مادہ جو زم چیز پراثر پیدا کرنا چاہیں دوکوئی پہلا اثر اس پرنبیں چیوڑتے لیکن اس چیز کی سطح کو ہرمگن حد تک برابر ہموار اور صاف بناتے ہیں۔ای طرح جس نے دائی اوراس کی برتم کی خصوصیات ماصل كرنا ب، اس كى كوئى خاص شكل نبيس مونى جا بيا اور تمام طاهر چرول كوتبول كرنے والى چزكوشى، ہوا، آگ اور يانى ندكها جائے ياان كے كى مركب ياكى عناصر جن سے سے اخذ کیے گئے ہیں لیکن یہ ہر چیز قبول کرنے کے باعث بے شکل اور دکھائی نددیے والی چیز ہوگا۔ ایک فاص پُرامرار وطریقے سے نی قابل فہم انداز میں اس عمل میں حصہ لیتی ہے۔ میہ کہنے میں ہم غلطی پرندہوں کے کراس بحث سے جوہم نے کی ہے اور اس بارے مس علم حاصل کیا ہے کہ آگ فطرت كا وه حصر بحود تأفو تأجلايا جاتا باورياني ال كاوه حصر بح مدار بتايا جاتا ب-مادہ چیز ہوا اور مٹی بن جاتی ہے جیسا کہ وہ ان کے اثرات کو قبول کرتی ہے۔آ ہے۔ اس سوال پر مزیداخصارے فورکریں - کیاالی آگ ہے جوخود بخود وجود ش آئی ہواورو و تمام اشیاجنس ہم خود بخود وجود من آئے والی کہتے ہیں،ان کا وجود موتا ہے یا صرف وہی اشیابیں جو ہمیں نظر آئی ہیں اکس وجہ سے جسمانی حصول سے حاصل کرتے ہیں جودر حقیقت موجود ہوتے ہیں اوراس کے علاده اور کچینیں یا وہ جے ہم قابل فہم چیز کہتے ہیں دہ ایک نام کے سوااور کچی جی نبیس اب ایک سوال ہے جے ہمیں بغیر حل کیے ہیں جھوڑ نا جاہے اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اعتاد کے ساتھ تقدیق کرنی جاہے کہ اس کا کوئی فیصلہ ہیں ہوسکتا اور نہ ہی ہمیں اپنی اس طویل گفتگویس ای طوالت کا کوئی موضوع نثروع کرنا جا ہے کیکن اگر کوئی بڑا اُصول چندالفاظ میں وضع کرناممکن ہوتو می مارامقصدے۔

میں اپنا نقط ُ نظر بیان کرتا ہوں۔ اگر ذہن آور کچی رائے دو مختلف اقسام ہیں تب میں کہتا ہوں کدایسے خود بیدا ہوئے والے خیالات ہیں جو عقل کے تالع نہیں ہوتے اور صرف ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ کچے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچی رائے کی بھی طور پر ذہن سے مخلف نہیں ہوتی۔اس طرح جو چیز ہم جسم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اے اصل حقیقی اور یقینی کیا جائے گا۔لیکن ہمیں رائے اور ذہن کے مختلف ہونے کی تصدیق کرنی جاہیے۔ان دونوں کامنیع مخلف ہے۔اس کےعلاوہ ان کی قطرت بھی مختلف ہے۔ ایک کوہم میں ہدایت کے ذریعے پیدا کما میااوردوس کورغبت کے دریعے پیدا کیا گیا۔ایک ہمیشہ سے سب کے ساتھ وجودیس آتی ہے جبکہ دوسری بغیرسب کے۔ایک کورغبت کے ذریعے مغلوب بیس کیا جاسکتا جبکہ دوسری کو کیا جاسکتا ہے۔ آخریس ہرآ دمی کا کی رائے میں حصہ بتایا جاتا ہے جبکہ ذہن دیوتا وَں اور صرف چند آ دمیوں ے منسوب ہے۔ ہمیں بہتلیم کرنا چاہیے کہ وجود کی ایک قتم ہے جو ہمیشہ غیرتخلیق شدہ اور فنا کے ممل ہے متر اے اور یہ بمیشد ایک می رہتی ہے۔ نہ یہ کی ہے کچہ حاصل کرتی ہے اور نہ خود کی دوسری میں داخل ہوتی ہے۔لیکن بید کھائی نددیے والی کسی حس معلوم نہیں کی جاسکتی۔اس کی سوج صرف فہم و فراست کو تفویض کی گئی ہے۔اس نام کی ایک اور فطرت بھی اس کے ساتھ موجود ہے جے عقل بھی ہے اور یہ بمیشہ حرکت میں پیدا ہوتی ہے۔ بیا یک جگہ موجود ہوتی ہے اور پھراس جگہ ے عائب ہوجاتی ہے، جے رائے اور عقل مجھتی ہے۔ آیک ٹیسری فطرت ہے جو کہ خلا ہے۔ یہ ابدی ہاور فنا کے عمل سے متر اہاور تمام مخلوقات کے لیے مسکن فراہم کرتی ہے۔اسے ایک قتم كممنوع عقل سينمجا جاسكاب يمشكل عيقي ب-أسطرح كىجم خواب یں محسوس کرتے ہیں۔ وجود کے حوالے سے جو کہ کی بھی چیز کا ہوائ کے لیے ضرور کی ہے کہ اس کی ایک جگہ مواور وہ خلائد کرے۔لیکن وہ جوشتو آسان میں ہے اور شدی زمین براس کا کوئی وجود ہے۔اس طرح کی چیزوں کا جن کا حقیقی فطرت ہے تعلق ہو، کے بارے میں ہماری خواب کی مانند حس ہوتی ہے۔اس بارے من ہم مج جانے سے قاصر ہیں۔ایک علس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جس سے اس کانموندلیا گیا ہے اور اس کا وجود کی دوسری چیز کے متحرک سایہ کی مانند ہے جے دوسرے سے منسوب کیا جائے۔ یہ وجود کو برقر ازر کھے ہوئے ایک طریقے سے یا دوسرے ے، فطرت کو بچ ہونے کے ناطے سرخر و کرتے ہوئے بداہے برقر ارر کھتا ہے جبکہ دو چیزیں آسکس اورخلا ] مختلف ہیں۔ان میں ایک دوسری میں قائم نہیں ہوسکتی یا دونوں ایک ہی وفت میں وجود میں نہیں آسکیں اس طرح میں نے اپنے خیالات کا متیجہ دے دیا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہونا (وجود) اورخلااور پیدایش --- متنوں آسان کے بنے ہے بل اپنے اپنے طریقے سے وجود میں آئے۔ مخلوق کی دار کو پانی سے نمدار کر کے آگ سے جلایا گیا تو اس نے زمین (مٹی) اور ہوا کی شکل اختیار کر لی۔اس نے ان تمام چیزوں کا تجربہ کیا جوان کے ساتھ شامل تھیں۔ یہ ایسی قوتوں کا سرچشمہ ہونے کے باعث، جو کہ نہ تو ایک ی تھیں اور نہ بی متوازن، بیہ بھی بھی حالت سکون ہیں نہ تھیں بلکہ ادھر اُدھر غیر برابر طریقے ہے جھول رہی تھیں کبھی اٹھیں ہلاتی اور مجھی ان ہے ہلائی جاتی تھیں۔اس کے عناصر جب حرکت کرتے تو وہ علیمدہ ہوجاتے جن میں سے بچھے کو ایک طرف ادر کھ کودوسری طرف لے جایا جاتاء ای طرح جب اناج پنگھوں اور دوسرے آلات کے ذریعے ہلایا جاتا ہے اور دھنا جاتا ہے جو کہ اناخ کی دھنائی میں استعال ہوتے ہیں توبیقر ہی اور بھاری ذر وں کو دور ایک طرف اُڑا کر پھینک دیتا ہے اور ملکے چھوٹے ذر وں کو دوسری طرف مجینک دیتا ہے۔اس طریقے سے جاروں اقسام یا عناصر کو کسی ظرف میں ڈال کر ہلایا اور دھنائی والی مشین ک طرح سے ایک دومرے سے مختلف عناصر کو دور فاصلے پر بھیر دیا اور ایک جیسے عناصر کو قریب رّین آئے پرمجور کیا۔اس لیے مخلف اجزا کا نئات کی تشکیل ہے تبل مخلف جگہوں پر تھے۔ پہلے وہ سب بغیرسب اور یایش کے تھے لیکن جب دنیائے ایک رتب میں آ ناشروع کردیاتو آگ، یا فی مثی اور ہوا کا اپنا بہت ہی معمولی نشان تھا۔ بیسب اس طرح نتے کہ خدا کی عدم موجود کی میں ہر چزے وجودی تو تع کی جاسکی تھی۔ یہ مس کہتا ہوں کدائن کی اُس وقت فطرت تھی۔ آئیں ہم سب اس بات كااعتراف كرين كه خدانے انھيں برمكن حد تك بہترين شكل ميں بيدا كيا، ان چيز دل ميں ہے جو کداچھی اور عدہ نتھیں۔ میں اب آپ کوان کے بارے میں ایک غیر قیم بحث کے لیے بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ میں استعمال کرنے پر مجبور ہوں۔لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات كو مجھ جائيں گے۔ كونك آپ ك تعليم نے آپ كوسائنس كے طريقوں سے دوشناس كيا ہے۔ . بہلی بات جو کرسب بر تابت ہے کہ آگ مٹی، یانی اور ہوا اجسام ہیں اور ہرتم کاجم اللهوس حيثيت ركمتا ہے۔ ہر مُعول چيز كا ايك سطح ہوتى ہے اور ہرمتنقيم سطح كى شكل مثلث يرمشمل ہوتی ہے اور تمام مثلثیں بنیا دی طور پر دواقسام کی ہیں۔ بید دونوں ہی ایک سید ھے اور دوزادیہ حادہ

یر مشمل ہوتی ہیں۔ان میں ہے ایک کی اساس دائیں زاویہ کے نصف کے برابر ہوتی ہے جبکہ دوسری کا دایاں زاویہ غیرمساوی صے میں تنتیم کیا جاتا ہے اور اس کی اطراف بھی غیر یکسال ہوتی ہیں۔ جب اس قیاس اور مظہر کے اشراک سے بحث کوآ مے برا حاتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ بنیادی عناصرآ گادردوسرے اجہام سے بناہوگا کین اس سے بل کے اُصولوں کے بارے مل خداجات المادر وميون ميں وہ جوخداكا دوست ب\_اس كے بعد بنم في يقلد كرنا بك و و جارخویصورت ترین اجسام کون سے ہیں جوایک دومرے سے مختلف ہیں۔ان میں بعض ایک دوسرے میں حل ہوجاتے ہیں۔ بیسب کھے دریافت ہوجائے کے بعد ہمیں زمین (مٹی) اور آ گ کی اصل بنیاد اور ان کے تناسب اور درمیانی عناصرے بارے میں معلوم ہوجائے گا۔ تب ہم اس بات کوتسلیم نہیں کریں مے کدان سے زیادہ بہتر نظر آنے دالے کوئی اور مختلف اجسام موجود ہیں۔اس لیے ہمیں ان اجسام کی جارا شام بنانے کی کوشش کرنی جا ہے جوخوبصورتی میں اعلیٰ ترین ہوں۔اس کے بعدہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے ان کی فظرت کے بارے میں كافى كچير مجھ ليا ہے۔اب دومثلثوں كے مارے ميں ،ان ميں أيك جيسى اطراف والى مثلث كى صرف ایک بی متم ہے جبکہ غیریکسال سمتوں کی مثلثوں کی لامحدود تسمیں ہیں۔ لامحدود اقسام سے ہمیں خوبصورت کا انتخاب کرناچاہے۔ اگرہم نے ایک با قاعد ور تیب کے مطابق معالے کوآ کے يدهانا بتوجوكونى مارى مقابلي بن ان اجهامى بناوث بن زياده خوبصورت منمى نشان دى كرے، وہ انعام يائے گا۔ ايك وشن كى حيثيت سے اور ايك جارے دوست كى حيثيت سے۔ اب ایک قتم جے ہم دوسرول سے زیادہ خوبصورت مثلث کی قتم کہتے ہیں (دوسرول کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں) وہ ہے جس کی ووہری تتم تیسری مثلث بناتی ہے جس کی تمام اطراف برابر ہوں گی۔اس کی مجد بیان کرنا طویل کام ہوگا، وہ جواس کی تقد بی نہ کرے، جوہم کہدرہے ہیں اور بتائے کہ ہم غلط کہدرہے ہیں وہ دوستانہ طور پر فتحیاب ہونے کا دعویدار ہوسکتا ہے۔آئیں اب دومناول کا انتخاب کریں، جن میں ہے آگ اور دومرے عناصر بنائے گئے ہیں۔ایک برابراطراف والی اور دوسری الی مثلث جس کی لمی طرف کا مربع چھوٹی طرف کے تین مربع کے -41/1

اب مدوضاحت كرنے كامناسب ونت بكرمباحث في قبل كها كيا تھا۔ ميفرض كر لینا فلا تھا کہ جاروں عناصرا یک دوسرے ہے پیدا کیے گئے ہوں گے۔ ٹس بیکہتا ہوں کہ بیفرض کر لیا غلط تھا کیونکہ بیٹلٹول سے بنائے مجے ہیں، جن کی ہم نے جاراقسام کا انتخاب کیا ہے۔ تمن مثلثیں ایک میں ہے جن کی اطراف برابزہیں تھیں اور چوتی وہ جوایک جیسی اطراف رکھنے کے باعث ایک بی تھی۔اس بناپروہ سب ایک دوسری میں حل نہیں کی جاسکتیں۔ چھوٹے کی اجسام چند ایک بردوں کے ساتھ اکٹے جارہے ہوں یااس کے برعس معاملہ ہو لیکن ان من سے تین کواس طرح ایک دوسری میں ملایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی سے بنتے ہیں۔ جب بزے انجمام توڑے جاتے ہیں توان میں چھوٹے کئی جسم بنتے ہیں جن کی اپنی با قاعدہ شکل ہوتی ہے یاس بات كواس طرح وبرايا جاسكتا ہے كہ جب كى جھوٹے اجسام كوان كى مثلوں من كى جائے اورا كروہ ایک بن جا کمی تواس سے ایک مختلف تم کا براجم بے گا۔اس لحاظ سے ساجمام ایک دوسرے . میں بڑی صرتک حل ہوجاتے ہیں۔اب مجھےان کی کئی اقسام کے بارے میں بتا تا پڑے گا اور ب ظاہر کرنایٹے گا کدان میں نے کس نمبر کا کس کے ساتھ طاپ ہوا تھا۔ان میں بہلی بناوث سادہ اور جیوٹی ہوگی اور اس کا جزو وہ شلث ہوگی جس کا در اس کی جیوٹی ترین سمت سے دوگنا ہوگا۔ جب اس طرخ کی دومثلثیں قطر پر ملائی جاتی ہیں اور میمل تین بارد ہرایا جاتا ہے اور ان مثلثوں کا قطرادرچھوٹی سمت ایک مرکز کے طور پرایک ہی نقطہ پر ہوتو اس سے چیمٹلٹوں میں سے ایک مثلث ہے گجس کی تمام اطراف کی البائی برابرہوگ ۔ای طرح اگر برابرائی کی خاص جارائی مثلثوں کواکٹھا کیا جائے جن کے ہرتین برابرزادیوں سے ایک متحکم زادیہ ہے ،توبہ متحکم زادیہ وہ ہوگا جو کہ ان تین برابرزاولوں میں ہے کم نوک والا ہوگا۔ان چارزاولوں کے ملاپ ہے بہلی محول قتم بنت ہے جواس دائر ہے کوجس میں بہتم بنتی ہے برابرحصوں میں تقسیم کردیت ہے۔ مفوس کی دوسری متم ان آتھ برابرمثلوں کے ملنے سے بنتی ہے جن کے جار برابرزاویے ایک ٹھوں زاویہ بناتے ہیں۔ایے بی چیزاویوں سے دوسراجم کمل ہوتا ہے۔ تیسراجم 120 مثلثوں سے ل کر بنآ ہے جس کے بارہ مفوں زاویے ہوتے ہیں۔ان میں ہرایک زاویے میں یائج برابرزاویوں والی مثلثیں بنی ہیں۔اس طرح ان کے مجموعی طور پر ہیں اساس ہوں گے جس میں سے ہر ایک متساوی

الاصلاع شلث بنہ ہے۔ ایک جزو (جو کہ وہ مثلث ہے جن کا وتر اس کی چھوٹی سمت سے دوگنا
ہے) یہ شکلیں بنانے کے علاوہ اور کو گی شکل نہیں بنا تا، لیکن ایک جیسی اطراف پر مشمل مثلث چوتھی
بنیاوی شکل بناتی ہے جو چارالی مثلثوں پر مشمل ہوتی ہے جن کے دائیں زاویے ایک مرکز بیں
طحتہ ہیں۔ ان سے ایک برابرزاویے اور اطراف والی ایک شکل بنتی ہے، ان میں سے چھآ ٹھ تھوں
زاویے بناتی ہیں۔ ان میں سے ہرایک تین برابردا کی زاویوں سے بنتی ہے۔ اس طرح بنے والی شکل محب ہوگی۔ جس کے چھ برابراساس ہوں گے۔ ایک اور پانچواں ملاپ بھی ہے جے خدائے
گا کا تات کی تشکیل میں استعمال کیا۔

اب وہ جوکوئی ان تمام کو مد نظر رکھ کریہ سوال کرے کدونیا اعداد کے لحاظ ہے محدود ہے یا لا محدود۔اس کی رائے میہ ہوگی کہ لا تعداد ہونے کا خیال ایک افسوسناک لامحدودیت میں الجھے ذبن كى بيدادار ب- تاهم وه جويه سوال الفائ كديدايك ب يا يانج، اس كا مناسب زياده مناسب ہوگا۔ قیاس پر بحث کرتے ہوئے میری رائے سے کہ وہ در حقیقت ایک ہیں، کی دوسرے نقط نظرے سوال کی دوسرے ذہن کی اخر اع ہوگی لیکن استحقیق کوچھوڑ کرآ کیں بنیا دی اتسام کی تقتیم کے معالمے پر بحث کریں جو کہ جارا جزامیں سے اس وقت نیا تخیل بیدا ہوا ہے۔ آئين زين كو كمعب شكل قراروي، كونكه بيتمام جارون اجزايس عركت ندكر سكنه والاسب ے زیادہ پلاسک والاجم ہے۔ابیاجم جس کی زیادہ متحکم اساس ہوا، اس کے لیے اس فطرت كاحال مونانا كري ب-ابال مثلث كي بارك بس بات كرت بي جونم في سب پہلے فرض کی تھیٰ۔ان بیس ہے وہ شلث جس کی دواطراف برابر ہوں وہ اس شلث ہے زیادہ متحكم اساس كي حامل ہو گی جس كی اطراف غير برابر ہوں اور مركب اشكال جومثلث كى سمجى جمي تم ے بن ہوں طی ایک جیسے زاویوں پرمشمل چکور برابرزاویوں پرمشمل مثلث سے زیادہ متحکم اساس کی حامل ہوگی ، دونوں حصوں میں اور کمل بھی ، پیشکل زمین کے لیے تفویض کرنے کے بعد ہم یالی کودہ باتی بچنے والی شکل تفویض کریں مے جو کہ کم ترین حرکت پذیر ہے۔ ان مل سے سب سے زیادہ حرکت پذیر شکل آگ کواور درمیانی شکل ہوا کوتفویض کی منى - بم نے آگ كوچھوٹے اور يانى كوبرا اور بواكور ميانے جم تفويض كيے دو آبار وآگ كو تیز ترین، ہوا کو دومرے در ہے اور پانی کو تیسرے دو ہے کے جہم تفویض کیے گئے۔ ان تمام اجزا میں ہے جس کی چنداساں ہوں، اس کا سب سے زیادہ ترکت پذیرہونا ناگزیر ہے۔ یہ ہر کھا ظ
سے تیز اور زیادہ جاذب اور چھوٹے ذرّے پر مشمّل ہونے کے ناطے سب سے زیادہ ہلا ہونا چا ہونا چا ہونا چا ہونا چا ہونا ہوگا درائی طرح تیسرے درج کا جم چا ہونا تیسرے دوسراجہم دوسرے درج کی تمام صفات کا حالی ہوگا ادرائی طرح تیسرے درج کا جم تیسرے درج کی صفات کا حالی ہوگا۔ آئیں اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں کہ دونوں تیسرے درج کی صفات کا حالی ہوگا۔ آئیں اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں کہ دونوں تیسرے درج کی صفات کا حالی ہوگا۔ آئیں اس جو کہ اصل جز داور آگر کا چھے ہے۔ آئیں اس کے اب تا کی اس کے اب خالی ہوئے۔ آئیں اس تیس آئی کے دان چا روں اقسام کا کوئی ایک ذرّہ ہی ہمیں ان کے اب بہت اس قدر چھوٹے ہوئے خیال کرنا چا ہے کہ ان چا روں اقسام کا کوئی ایک ذرّہ ہی ہمیں ان کے اب بہت بہت سارے اس کے جو ان جو نظر آسکتا ہو ۔ آئی کے حالی تو وہ نظر آسکتا ہو ۔ آئی کے حالی تو وہ نظر آسکتا ہو ریراضیں آزادی دی یا رضا مندی دی ایک خاص تناسب میں ہم آسکتی کے حالی اور کہاں با گھر کی خاص تناسب میں ہم آسکتی کے حالی اور کہاں با کہ کہا ہیں۔

اس ساری بحث ہے، جوابھی ہم نے اجزایاان کی اقسام کے بارے میں کی ہے، اس کا حقیقت کے قریب ترین قیاں ای طرح ہے: زمین (مٹی) جب آگ ہے ملتی ہے اور اپنی عزی کے باعث اسے خلیل کر دے، آیا یہ خلیل آگ میں ہو، پانی یا ہوا میں، ادھراُ دھر پیدا ہوتی ہے۔ بہر حال اس کے صحا کھے ہوجاتے ہیں اور ان میں باہمی ہم آ جنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کے باعث بید دوبارہ مٹی بن جاتی ہے۔ وہ بھی کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتے لیکن پائی کو جب آگ یہ ہوا گا ایک دور دوبارہ بنے کئل میں ہوسکتا ہے بیا کی حصر آگ اور دو صح ہوا بن جائے۔ ہوا کا ایک دا صدح ہم جب تقیم ہوتو ہی آگ کے دو صح بن جائے۔ مزید برآس جب آگ کے چھوٹے جسم کو ہوا پائی یا منی میں رکھا جاتا ہے، اگرید دونوں متحرک ہوں اور آگ کی جد دجمد پر غلبہ پائیا جائے تو اس صورت میں آگ کے دو حصوں سے ہوا کا ایک حصر بنرا ہے۔ جب ہوا پر قابو پالیا جائے اور اسے چھوٹے صوں میں کا نے دیا جاتا ہے تو ہوا کے اڑھائی صے کشف ہو کر پائی کا ایک حصر بناتے ہیں۔ آئیں معاطم پر دومرے انداز میں غور کریں۔ جب کی دومرے بزو پر

آگولگایاجاتا ہے اوراُسے اس کے زادیوں اورا طراف کی تیزی ک کا ٹاجاتا ہے تو ہے آگ کے ساتھ لی جائی ہاتا ہے۔ کوئی جزوجو کہ یکنا ہے تبدیل نہیں ہوسکایا لیکن جب تک تبدیل کا ممل جاری رہے ، کرورطا تور کے خلاف نیروآ زما ہے۔ اس طرح تو ٹر پھوٹر کا ممل کا ممل جاری رہتا ہے۔ مزید برآ ں بڑے وزرات میں شامل چھوٹے ذرّات کا تو ٹر پھوٹر کا ممل کا ممل جاری رہتا ہے۔ مزید برآ ں بڑے وزرات میں شامل چھوٹے ذرّات کا تو ٹر پھوٹر کا ممل جاری رہتا ہے۔ میر کی ایس وقت رُکتا ہے جب وہ فاق فطرت سے گزر نے پرتیار ہوجا کی ۔ اس جاری رہتا ہے۔ یہ کی ایس وقت رُکتا ہے جب وہ فاق فطرت سے گزر نے پرتیار ہوجا کی ۔ اس سے آگ ہوااور ہوایا فی بن جاتا ہے۔ کینا اگر کسی دوسر مے تم کے اجمام ان پر تملی آ ور ہوجا کی وہر نے تم کے اجمام ان پرتملی آ ور ہو نے والے ذرّات ای وقت جلتے رہتے ہیں جب تک وہ پوری طرح کے اپنی خروا ہے طرح لیتے ہیں۔ پوری طرح والی نہی دوجا کی یا منتشر ہوجا کیں ۔ یہ ذرّات اپنا تحفظ خودا ہے طرح لیتے ہیں۔ مرح کے جاتھ رہتے ہیں، اورا ہے فاق کے ساتھ رہتے ہیں، بہت ساروں سے ایک میں بدل جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل ہوئے کے نا مط تمام بہت سے کرتے ہیں۔ موصولہ چڑ ہوئے کی نا مط تمام بہت کے بیا تا ہے، لیکن وہ چڑ ہیں جو آئی ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل ہوئے کے نا مط تمام جیز ہیں بی جو آئی ہیں۔ میں میں مختلف اور دوسروں کی ماند ہوجا کیں وہ ان کی مسابقت رکھے والی جگر کے بیات وہ ہوجا کیں وہ ان کی میں موالت کی ماند ہوجا کیں وہ ان کی مسابقت رکھے والی جگر ہیں۔ جو آئی ہیں۔

اب تمام ابتدائی اور نہ ملے ہوئے اجمام ان اسباب کی بناپر پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی
اقسام میں شامل ماتحت اقسام اصل دو مثلثوں کی بناوٹ کے تنوعات سے منسوب کی جا کیں گا۔
ان میں کوئی بھی بناوٹ صرف ایک ہی قتم کی مثلث نہیں بناتی بلکہ پچھ بڑی اور پچھ چھوٹی مثلثیں
بناتی ہیں۔ ان کے استے ہی سائز ہیں جتنے کہ چارعناصر کی اقسام ہیں۔ تاہم وہ آپس میں ملا دی
جا کیں اور ایک دوسری کے ساتھ بھی تو اس ہے ان کی لا تعداد کونا کوئی بن جاتی ہے جن کے
بارے میں وہ جوفطرت کے مکنہ کے تک پہنچ جائے ، وہ پوری طرح غور کرسکتا ہے۔

جب تک ایک فرطرت اور سکون و حرکت کی حالتوں کے بارے میں علم نہ ہواں و تت تک وہ اُس بحث کو بیجھنے میں مشکلات کا شکار ہے گا جوائی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس یارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور کچھ باقی ہے، جس کے بارے میں اب کہا جائے گا۔ حرکت بھی بھی بھی کی میال نہیں رہتی ۔ یہ جائے کے لیے کہ کوئی چیز حرکت بیدا کرنے والے جم

ے بغیر حرکت کرسکتی ہے، مشکل ہے بلکداریا نامکن ہے اورای طرح یہ بھی نامکن ہے کہ سی جم کو حرکت کے بغیر حرکت پیدا کرنے والاجم موجود ہو۔ان دونوں صورتوں مس کی ایک کے لیے بھی موجود ہونامکن نہیں، جن کا اوپر ذکر کیا گیاہے، جب تک ترکت والاجم موجود شہو۔ اس لحاظ میں ہمیں مکسانیت کوسکون کی حالت سے تفویض کرنا جا ہے اور حرکت کو بکسانیت کی خواہاں حالت تنويض كرنا جا بيداب غيرماوات فطرت كاسب ب جوكه يكسانيت بس دركارب-ال ك ليے بنياد كے بارے من ہم نے بيان كرديا بے لكن الجمى كھ نكات باتى ہيں۔ چزيں جب تقتیم کی جاتی ہیں تو ایک دوسری میں بدلنا اور جگہ تبدیل کرنا کیوں ختم نہیں کرتمی؟ اب ہم ہی وضاحت كرنے كے ليے بات كوآ م برهائيں مع \_كائنات كى كروش ميں جاروں عناصر شائل . ہوتے ہیں اور بددائرے کی شکل میں ہوئے کی بنا پر اور اکشے ایک ساتھ طاہر ہونے کی خصوصیت. · کی وجہ سے ہر چیز کو دیا دیتی ہے۔اس طرح کوئی جگہ خالی ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آ گ ہر چیزے زیادہ تیزی ہے دوسری چیزوں میں داخل ہوجاتی ہے،اس کے بعد ہوا کا عناصر ك انو كلى بين مين آگ كے بعد كے درجه كى حال بونے كى دجہ سے ، مقام ہے \_ بجر دوس سے دو عناصر، یانی اورمٹی این انو کھے بن کے درجے کے مطابق، دوسری اشیا میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔الی اشیا جو بناوٹ کے لحاظ سے بڑے ورّات یمشمل ہیں،ان کے ذرّات کے درمیان زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے اوراس کے برنکس جو چھوٹے ذرّات پر شمل ہوتی میں ان میں بہت کم خال جگہ موجود ہوتی ہے۔ دباؤ کے باعث پیدا ہونے والے تھنچاؤ کی وجہ سے چوٹے ذرّوں کو بڑے ذرّات کے درمیان خالی جگہ میں دیکیل دیا جاتا ہے۔اس طرح جب چھوٹے ذرّات، بڑے ذرّات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کوتقیم کرتے ہیں اور یوے چھوٹوں سے ملتے ہیں تو تمام عناصراوپر نیچے ادھراُ دھرا پن جگہوں پر بھٹے جاتے ہیں۔ ہر کوئی جامت بدلنے کے لیے خلامیں اپن جگہ بدلتا ہے۔ اس سے غیرمساوات جنم لیتی ہے جو کہ ہمیشہ برقرار دہتی ہے۔ بیغیر مساوات عناصر میں تمام اوقات کے لیے ایک دائمی حرکت پیدا کرتی ہے۔ ا گلے مرحلے میں ہم نے اس بات برغور کرنا ہے کہ آگ کی مختلف اقسام ہیں۔مثال کے طور پر پہل مشم شعلے ۔ دوسری قتم آگ کوروش کرنے والاحصہ ہے جو کہ خود ہیں جاتا لیکن صرف آ تھوں کو

روشی فراہم کرتا ہے۔ تیسری متم آگ کی باقیات جو کہ آگ بجنے کے بعد مرخ گرم دکھائی دیتے يں۔اس طرح ہوامن فرق ہے۔جس کے روش ترین حصد کو "ایقر" کہاجا تا ہے اورسب سے کم تر روشی والے ہوا کے حصہ کواند میرااور دهند کہا جاتا ہے۔ای طرح کی اوراقسام بھی ہیں جن کا کوئی تام بیں ہے۔ مزید برآس یانی تقتیم کے پہلے مرطے میں دواقسام میں منتسم ہوجاتا ہے۔ ایک مائع اور دوسری تشم ٹھوں بن جاتی ہے۔ یانی کی مائع تشم چھوٹے اور غیرمساوی ذرّات ہے جن ہے جبکہ مخول تسم بڑے اور مکسال ذرّات پرمشمل ہونے کی بنا پر بہل تشم سے زیادہ مشکم ہوتی ہے اور کسانیت کی وجہ نے زیادہ معبوط انداز میں باہم جڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں آگ داخل ہوتی ہے اور ذر ات کو تعلیل کر کے میکمانیت کو تباہ کردیت ہے تو یانی کی اس قسم میں زیادہ تحریک بیدا ہوتی ہے۔اس طرح بنے والے یانی کوہوا آ کے دھکیلتی ہے جس سے بیز مین پر ہرطرف بھیل جاتا ہے۔ ٹھوں شکل کو مائع میں تبدیل کرنے کا بیٹل مجھلاؤ کہلاتا ہے۔ مزید بید کہ جب آ گ ٹھوں چیز ے خارج ہوتی ہے تو بی ظلامین نہیں جاتی بلکے قریبی ہوا میں سے گزرتی ہے۔ ہواجو کہ اپنی جگہ سے بنی بوتی ہے، الع اور البھی تک موجود ( النے کے قابل) مواد کوای جگد دھیل دیت ہے جہاں آگ كاتبضة تفااوراساس كماته طاديق فياسطرح دبايا كياموادا بنى مسادات كودوباره حاصل كرتاب اوراس كوياجم ملاديتائي اس كى وجدمساوات كاسنب آككا واليس بوجانا بـــــ الله ک روائی کا بیل شندک کہلاتا ہے۔اس کے بعد انجماد کا مرحلہ آتا ہے۔ان تمام تھوں اقسام میں ہے جوتم سب سے زیادہ کثیف، بہترین اور یکسال ہے، یہ تیتی ترین چیز ہے جے سونا کہا جاتا ہے، جے چٹان سے تنظیر کر کے سخت بنایا جاتا ہے۔ یقتم کے لحاظ سے بےمثال ہے اور اس میں چک موجود ہوتی ہاں کے علادہ اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ سونے سے بیدا ہونے والی ایک وھات جوكد كثيف ہونے كے نافے خت ہاوراس كارنگ كالا ہے،اسے ہيراكما جاتا ہے۔ايك اورات مجی ہے جس کے جھے سونے کی مانند ہوتے ہیں اور آس کی کئی ذیلی اقسام ہیں، لیکن بیسونے سے زیادہ کثیف ہوتی ہے، چونکہ اس میں مٹی کاعمرورین حصر شامل ہوتا ہے اس لیے رہے۔ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک ہوتی ہے۔ یانی کی بیکٹیف، روش اور ملکی سم جب تھوں شکل اختیار کرنے تو اے تانبا کہا جاتا ہے۔اس کے ساتھ مٹی کا ایک مجرت موجود ہے، جب کوئی حصے زیادہ پُرانے ہوجا کیں اور علیحدہ ہوجا کیں تواہے زنگ کا نام دیا جاتا ہے۔

اس بارے میں باتی ماندہ عمل کے بارے میں قیاس کے طریقے ہے جان لیما کوئی مشکل کا م نہیں ہوگا۔ایک آ دمی دائی اشیا کے بارے میں فور وخوض کو ایک طرف رکھ دے اور ہو مسکل کا م نہیں ہوگا۔ایک آ دمی دائی اشیا کے بارے میں فور وخوض کو ایک طرف رکھ دے اور ہو مسکل ہے کہ تفری کے لیے تیاس کے ذریعے نسل کی سچائیوں پر فور کرے۔ وہ اس طرح خوثی حاصل کرے گا ، فہرکہ اس پر اے پچھتا وا ہوگا۔ایہ شخص عقل اور جدت پند زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنے لیے بیے فاطر داری محوظ رکھیں اور اس عنوان سے متعلق ممکنات (قیاس) پر بحث کریں جو کہاں کے بعداب ایک تر شیب سے شروع ہوگی۔

یانی جوکهآ گبے ملایا جاتا ہے،اس قدر جتناعمرہ ہواور مائع حالت میں (اس حالت میں بیزمن پرحرکت میں رہ سکے) اور زم رے، اس کی اساس راست فراہم کرتی ہے اور مٹی کی نسبت كم متحكم ہے۔ جنب سر ہوااور آگ ہے علىحدہ كر دياجا تا ہے اور سے نہا ہوجا تا ہے تو بيزيادہ كيال موجاتا ہے۔آگ اور مواك خاتے سے بدائے آب ميں دب جاتا ہے۔اگر گاڑھا پن زیادہ ہوگا تو زمین سے او پر کا پانی اولے بن جاتا ہے اور پانی برموجود یانی برف (Ice) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یانی جونسبتا کم درجہ مجمد ہوتا ہا ورنصف تفول ہوتا ہے، اگر بیز مین سے او برہو تواے برف (Snow) اور اگرز مین پر ہوادر تطرے سے کثیف ہوجائے تو میخت دھند کی شکل اختیار کرلیزاہے۔ پھریانی کی ٹی اقسام ہیں جو کدایک دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہیں، جنھیں زمین پر موجود مشینوں کے ذریعے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ان ساری اقسام کو جوس اور شربت کا نام دیا گیا ہے۔ان ما تعات کی آمیزش سے جوں اورشربت کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ان میں سے اکثریت بنام ہیں الین ان میں جارتیز فطرت ہیں ان کی تمیز کی گئے ہے اور انھیں صاف نام ویے گئے ہیں۔ان میں پہلاشراب ہے جو کدروح اورجہم کوگرم کرتا ہے۔ووسراتیل کی فطرت کا ہے جو کہ گاڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے بیر چکدار اور صاف ہوتا ہے۔ کاسٹر بیری کا جوس تیل اور اس متم کی دوسری اشیااس میں شامل ہیں۔ تیسری، میاس کی الی تتم ہے جومند کے سکڑے ہوئے حصول کو بھیا تی ہے جی کہ بیا پی اصلی حالت میں واپس آجائے۔اس بنار بیمٹھاس پیدا کرتا ہے،ان کو عام طور پرشمد کا نام دیا گیا ہے۔آخریس پانی کی وہشم جودوسری تمام اقسام سے مختلف ہے اور

ووسری اشیاد کوجلانے کی خاصیت رکھتی ہے۔اے اوپس (سنریات کا تیزاب) کہاجا تاہے۔ جہاں تک مٹی (زمین) کا قسام کاتعلق ہے کہ جے یانی سے چھان کر چھر علیحدہ کرنے ك ليے بيطريقة كارا فتياركيا جاتا ہے۔ يانى جوشى سے ل جاتا ہے اور فلٹر (چھائے) كے مل كے دوران علیحدہ ہوجاتا ہے وہ آئی بخارات کی شکل میں ہوا میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اس شکل کواختیار كرنے كى بناپريدا بى جكە برينى جاتا ہے۔ليكن چۇنكەاردگرد ميں كوئى خالى جگەموجودنېيى بوتوبە ملے ہوجود ہواکو پرے دھیل دیتاہے جس سے بھاری ہوجاتی ہے۔جباساس کی جگہسے مثایاجاتا ہے تومٹی سے انڈیلا جانے کی دجہ بیائے دبا کرخالی جگہ پر لے جاتی ہے، جو ہوااین جگہ چھوڑتی ہےاس کی جگہ دوسری ہوائے لیتی ہے۔ مٹی کو ہوا، پانی کے ساتھ دیا وَ ڈالتی ہے تواس ے چٹان (پھر) بن جاتی ہے۔اس کی سب نے بہترقتم وہ ہے جو ہرابرایک جیسے ذرّات سے بنتی ہادر شفاف ہوتی ہے جس کی اس سے برعس خصوصیات ہوں، وہ کم تر درج کی چیز بنتی ہے۔ لکین جب تمام پانی آ گ ے علیحدہ کردیا جاتا ہے تواس ہے اور بھی بھر بھرا مواد بنرآ ہے جے ہم برتن کا نام دیتے ہیں بعض اوقات نمی باتی روسکتی ہے۔ زمین (مٹی) جے آگ جلاتی ہے، جب بیہ تصندی ہوجاتی ہے تو کا لےرنگ کا پھر بن جاتی ہے۔ پانی کی ایک جیسی علیحدہ ہونے والی اقسام بحر پورانداز بن ان کے ساتھ ل جاتی ہیں،اس سے دواشیابیدا ہوتی ہیں جو می کے عمدہ ذر ات اور اعلی فطرت برمشمل ہوتی ہے۔ان میں کی ایک میں سے نصف تفوی جم بنآ ہے جو کہ یائی میں تخلیل ہوسکتا ہے۔ایک سوڈا جو کہ تیل اور مٹی کوصاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ممك جوكداشراك بن اس قدر خوشگوار بهم آجنگى پيدا كرتا بجويد ذا نقد موتا ب\_بيد جيسا كه قانون اس کی تقدیق کرتا ہے، ایس چیز ہے جوخدا کو بیاری ہے۔ مٹی اور پانی کا مرکب پانی میں قابل تحلیل نہیں ہے۔ بلکہ آگ اے تحلیل کر علق ہے، ای بناپر نہو آگ اور نہ ہی ہوامٹی کو بھطلاتی ہے۔آگ اور ہوا میں ازخودا بن اغدرونی خالی جگہ نے چھوٹے ذر ّات پر شمل ہونے کی وجہ بغیرٹی کود ہائے حرکت کرنے کی آزادی ہوتی ہے،اس لیے میٹی کو بنا مجھلائے اور تحلیل کیے چھوڑ دی ہے۔ لیکن یانی کے ذرات جو کہ نسبتا بڑے ہیں وہ راستہ بناتے ہیں اور ملی کو تحلیل کر دیے ہیں۔ مٹی جب زیادہ توت ہے جڑی ہوئی نہ ہوتو پانی اے خلیل کرسکتا ہے۔ مٹی آگ ہے سخت

(پکائی) ندگی ہو کیونکہ بیدواحد چیز ہے جواس میں سے راستہ بناسکتی ہے۔ یانی کی دوبارہ پریشکی، ا گریبرز یا دومضبوط ہوتو اے صرف آگ تحلیل کر سکتی ہے اور اگر کمز در ہوتو آگ یا ہوا دونوں میں ہے کوئی ایک اسے تحلیل کرسکتی ہے۔ ہوا خالی جگہ میں، جبکہ آگ مثلث میں داخل ہو جاتی ہے، ليكن موا كوكوئى چيز تخليل نهيں كرسكتى - جب بيازيادہ كثيف موتوبية عناصريا مثلث تك نهيں پہنچتى اور اگرزیادہ کثیف نہ ہوتواہے آ گے خلیل کر علی ہے۔جبیبا کہ اجسام می اور یانی پر شتل ہیں پانی مثی میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ یانی کے وہ ذر ّات جو ٹی میں خالی جگہ میں واخل ہوجاتے ہیں انھیں ان ہے باہر نظنے کا کوئی راستنہیں ملتا۔جس کی وجہ سے بیرارے مٹی کے اس جم میں گھو متے ہیں جس كے نتیج میں می كاجم تحليل موجاتا ہے ليكن آگ كے ذرّات يانى كے درميانى خلامي داخل ہوکراس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو یانی مٹی کے ساتھ کرتا ہے، یا آگ ہوا ہے کرتی ے۔ مین زمین کے مرکب جم اور یانی کے محلول بنے کا باعث ہے۔ اب بیاجمام دواقسام کے ہیں۔ان میں کھ جیسا کہ شیشہ اور دوسرے جلنے والے بھر ہیں ان میں مٹی کی نسبت پانی کم ہوتا ب\_دوسرى طرف موم اوراس فتم كے دوسرے اجسام ميں يانی كى مقدار منى سے زيادہ ہوتى ہے۔ میں نے اس طرح اجسام کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاویا ہے کدوہ اپنی اقسام اور بناوٹ کے لحاظ ہوتے ہیں۔اب مجھان کے اسباب اورخصوصیات کے بارے میں بتانے کی کوشش کرنی جاہے۔سب سے بہلے میں جن . اجمام کے بارے میں بتانے جارہا ہوں وہ یقیناً شعور سے متعلق ہیں۔نیکن ابھی تک ہم نے موشت یااس سے تعلق رکھنے والے اجزااور ووج کے اس صے کے بارے میں جو کہ دائی ہے ،غور نہیں کیا۔ یہ چزیں بلتوں کے بارے میں بیان کیے بغیر پوری طرح بیان نہیں کی جاسکتیں اور نہ ہی ان دولوں میں ہے کی ایک کؤ دومری کے بغیریان کیا جاسکتا ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔اس لیے پہلے ایک اور پھراس کے بعددوسری کے بارے میں جمیں غور کرنا عاہے۔اس ترتیب سے کہ علت شاید عناصر کے بعد آئے ، آئیں پہلے سے فرض کرلیں کہم اور روح موجودہے۔

سب سے پہلے آئیں یہ بوچھیں کہ بیکنے سے ادی کیا مراد کے کہ اگ سے کیا مراد

ہے۔اس سے ٹایدہم اس حرارت کومرادلیں جو کہ بیدہارے جسموں تک پہنچاتی ہے۔ہم سب محسوں کرتے ہیں کہ آگ تیز ہے۔ ہم اس کے زاویوں اور اطراف کی عمد کی ، چھوٹے ذرّات، حرکت کی تیزی کے بارے میں غور کریں گے۔ بیسب کھی آگ کے عمل کو تیز اور پُرتشدد بناتا ہے۔اس لحاظ سے بیہراس چڑکوکاٹ کرر کھ دیتا ہے جواس کے راستے میں آئی ہے۔ ہمیں آئی ک اصل شکل کے بارے میں نہیں بھولنا جا ہے جو کہ مخروطی ہے۔ بیدو دمری ہر چیز سے زیادہ منقم قوت کی حال ہے جوقدر آق طور پر ہمارے جم کوچھوٹے چھوٹے ذرّات میں کا نے کی خصومیت (علت) كى حال بــاس طرح يام كى بنياد بــاب اس كا تعنادكانى عيال بــالين بم اے بیان کریں گے۔ نی کے برے ذرات جو ہمارے جم کے اردگرد ہوتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں اور چھوٹے ذرات کو باہر دھیل دیتے ہیں الین ان کی جگد لینے کے قابل نہونے کی وجہ سے ٹی کے حامل جز وکو ہمار ہے جسم میں دیا دیتے ہیں۔انھیں غیر برابراور مخل ہونے کی وجہ سے سكون كى حالت ين آنے يرمجوركيا جاتا ہے۔سكون كى بيحالت برابرى اور دباؤكى وجدسے ہوتى ہے۔لیکن وہ اشیا کوقدرتی عمل کے برعش سکیڑتی ہیں، وہ قدرتی طور پرحالت جنگ میں ہیں اور ایک دوسرے کوعلیحدہ کرتے پر مجبور کرتی ہیں۔اس جنگ کو کائے کا نام دیا گیا ہے۔ بیساری . خصوصیت (علت) اوراس کا سبب، ان دونوں کو شنڈک کہا جاتا ہے۔ ہمارا گوشت جو پچھ پیدا كرتاب وه يخت كبلاتا باورزم جو بهارا كوشت پيدا كرتاب اشياايك دوسرے كے تقابلى جائزه کی بنیاد پر سخت یا زم کہلاتی ہیں۔وہ جوکوئی چیز پیدا کرتا ہے اس کی اساس چیوٹی اور وہ جو چکور پر برقر اررہتا ہے اس کی اساس مضبوط ہوتی ہے۔اس دوسری قتم کا تعلق اس جماعت ہے جو زیادہ توت مرا نعت کی حال ہوتی ہے۔ایابی وہ چیز کرتی ہے جو بہت زیادہ کھوس اور پیچھے دھلنے ی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے۔ ملکے اور بھاری کی فطرت کے بارے میں بہتر انداز میں سمجھا جا سے گا۔اگرانھیں ہارے اوپر اور نیچ کے ہارنے خیال سے جانچا جائے۔ یہ فرض کرنا انتہائی غلط ہے کہ کا مُنات ووحصول میں منقتم ہے، جو کہ ایک دومرے سے متضاد اور علیحدہ ہیں۔ ینچے ہونے والا وہ ہے جس سے ہرکوئی ملنے کی خواہش کرے جس کا کوئی بھی وجود ہے۔اوپر والا وہ ہے جس ے مرضی کے خلاف چیزیں اوپر پہنچیں ۔ چونکہ کا نئات ایک دائرے کی مانند ہے اور اس سے انتہا ر ہونے والی تمام اشیاای کے مرکزے برابر فاصلے پر ہیں۔ای لیے متضاد کو دومرے کے برابر کیا

ہ تا ہے۔ دنیا کی فطرت الی ہونے کی بنا پر جب ایک آ دئی ہے کہتا ہے کہ ان جس ہے کوئی ایک نقط اوپر یا نیچے ہے تو اُس پر اس حوالے ہے فلط بیان کرنے کا الزام نہیں لگایا جاسکا۔ دنیا کے مرکز کو دوست طور پراوپر یا نیچ نہیں کیا جاسکا بلکہ ہے مرف مرکز ہے اور پر کونییں اور محیط مرکز نہیں ہے۔

اس کا مرکز ہے کی دوسرے کا لف ضے سے مختلف تعلق نہیں ہوتا۔ در نقیقت جب ہے ہر سمت میں برابر فاصلہ پر ہے تو چرکوئی اسے کیے درست نام دے سکتا ہے جو کہ کا لف پر بھی درست لاکو برتا ہو۔ اگرکوئی چیز کا سکات کے مرکز ہیں موجود ہے تو اے اس جگہ ہے دکھیلئے کے لیے کوئی تو ت نہیں ہوگا۔ درجا کوئی چیز کا سکات کے مرکز ہیں موجود ہے تو اے اس جگہ ہے دکھیلئے کے لیے کوئی تو ت بیس ہوگا۔ کو تو جب وہ اپنی جگہ کے باکرٹی ناف سمت ہیں بیٹی جائے تو وہ او پر اور نیچے کے بارے ہیں وہ کی گا جو اس نے پہلے والی حالت ہیں کہا تھا۔ جیسا کہ ہیں اب کہ دربا تھا، کھل کا سکت کے ادرے ہیں جو کہ گا وہ ایک باتھا۔ جیسا کہ ہیں اب کہ دربا تھا، کھل کا سکت کے بارے ہیں ہوتھ وہ کا دو ایک باتھ ہوتا ہے کوئی او پر اور پنچے کے بارے ہیں جو کے گا وہ ایک باتھ ہوتا ہی گاوب کی مانٹ ہے کوئی او پر اور پنچے کے بارے ہیں جو کے گا وہ ایک باتھی میں جو کے گا وہ ایک

وہ وہ کہ بینام کون استعال کے جاتے ہیں اور حالات جن ہیں ہم بینام عالم قدی استعال کرتے ہیں ان معروضات ہے واضح ہوجا کیں گے۔اگرایک آدی کا کا تات ہیں اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جے کہ آگ کے لیے تخص کیا گیا ہے اور جہاں بہت سارے گرم اجہام اکتھے ہوتے ہیں، اگر ہیں کہتا ہوں کہ اے وہاں چڑھنا تھا اور ایسا کرنے کی توت کا مالک کے ہونے ہیں، اگر ہیں کہتا ہوں کہ اے وہاں چڑھنا تھا اور ایسا کرنے کی توت کا الک کے ہونے کہ باعث، آگ کے ذرّات کوا خذکر نا تھا اور پھران کا تر از و کے ذریعے وزن کرتا تھا، اور پھران کا تر از و کے ذریعے وزن کی تھا، اس کے بعد آگ کو ہزور طاقت غیر دوست عضر ہواکی طرف لے جانا تھا، بیصاف طاہر ہے کہ وہ قادر ہلکے جم کو ہزرے جسم کی نسبت زیادہ آسائی ہے مطلوبہ عضر کی طرف لے جانا تھا، یوصاف طاہر کے گا۔ جب دواشیا کوایک ہی وقت ہیں ایک ہی توت ہواری کھر وہ کا تھا جاتا ہے اور یہ نیچ کی طرف حرکت کے گا دو آسال کرے گی۔ ہڑے جم کو بھاری کہا جاتا ہے اور یہ نیچ کی طرف حرکت کرے گا خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کر سکیں گرکون کی چیز زہن پر اختصار کے ساتھ وہ دی کام سرانجام دے رہی ہے۔ اکثر ہم

زین کی نظرت کو علیحدہ کرتے ہیں اور بھی بھارز بین کو بھی اور انھیں غیر دوستانہ عضر ہوا میں تھی میٹ لاتے ہیں۔ جیوٹا جم متفاد عضر کی طرف بڑے جم کی نسبت زیادہ آسانی سے جلاجا تا ہے۔ اس لے ہم اے ' ہلکا جم' کہتے ہیں اور وہ جگہ جہاں اسے جانے پر بجود کیا جا تا ہے۔ اس لے ہم اے ' ہلکا جم' کہتے ہیں اور وہ جگہ جہاں اسے جانے پر بجود کیا جا تا ہے۔ اس ان دونوں کا تعلق ضرور ہے۔ اس کے پر بھی جو ہا تا ہے۔ اب ان دونوں کا تعلق ضرور ہے۔ اس کے پر بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کا تعلق ضرور عظاف ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کا تعلق ضرور عظاف ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کا تعلق خور کا خوا تا ہے۔ اب ان دونوں کا تعلق خور کیا ہوتا ہے۔ اب کی بھی ہوتا ہوتا ہے۔ اب کی مقاد اور اس کے بارے جو ہا کا ایک جگہ پر ہونا تفناد اور اس کے بارے ہوتا تفناد اس کے ایو ہوتا ہوتا ہے۔ اب کی ہوتا تا تا ہے۔ اب کی ہوتا تعناد اور انتخاد اور انتخاد ہوتا تا ہے۔ اب کی ہوتا ہوتا تا ہے۔ اب کی ہوتا تعناد اور انتخاد اور انتخاد ہوتا تا ہے۔ اب کی ہوتا تو ہوتا تا تا ہوتا تو ہوتا تا ہوتا تو ہوتا تو ہوتا تا ہوتا تو ہوتا تا ہوتا تو ہوتا تا ہ

اہم علتیں جوجم ہے متعلقہ ہیں وہ قابلی غور رہتی ہیں۔ سکون اور دور کا سبب ان
تخلات ہیں، جن کی ہیں بات کر رہا ہوں اور دوسری اشیا جوشعور تسلیم کرتا ہے، جہم کے مختلفہ
حصول کے حوالے ہے اور ان ہیں دکھ اور خوشی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آئیں ہر علت کے
اسباب پرغور کریں، یہ کہ شعوراس حب فیل فطرت کا ہوگا کہ نہیں۔ یہ یادر کھتے ہوئے کہ ہم نے
اسباب پرغور کریں، یہ کہ شعوراس حب فیل فطرت کا ہوگا کہ نہیں۔ یہ یادر کھتے ہوئے کہ ہم نے
پہلے ہی فطرت کے بارے امتیاز کیا ہے کہ کس کو حرکت ہیں لانا آسان اور کس کو شکل ہے۔ اس
بارے ہیں، ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کیونکہ بیدوہ نکتہ ہوئی پر بحث کرنا ہمارام بقصود ہے۔ جہم جے
بارے ہیں، ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کیونکہ بیدوہ نکتہ ہوں پر بحث کرنا ہمارام بقصود ہے۔ جہم جے
اس کے مختلف جھے ایک دوسرے سے نکراتے ہیں۔ بالآخر ذہن کے اُصول پر چہنچتے ہی وہ اپ
عامل کی خصوصیات کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن اسے متفناد تم کا جہم غیر متحرک اورار دگر دتک وسطی

نہ ہونے کے باعث بمشکل اثر تبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ کی قریبی جھے کوئیس ہلاتا اور چونکہ اس
کے جھے دوسروں کو اصل اثر منتقل ٹہیں کرتے ، اس لیے اس کا پورے جانور کی حرکت پر اثر نہیں
ہوتا۔ یہ ہٹر یوں ، بالوں اور انسانی جسم کے دوسرے حصوں کے بارے میں بچ ہے۔ جو پچھا د پر کہا
گیا اس کا بنیا دی طور پر دیکھنے اور شننے سے واسطہ ہے کیونکہ ان میں آگ اور ہوا کی سب سے
میا اس کا بنیا دی طور پر دیکھنے اور شننے سے واسطہ ہے کیونکہ ان میں آگ اور ہوا کی سب سے
میا وہ مقدارہے۔

اب ہمیں دردادرسکون کے بارے میں ای انداز میں جانا جا ہے۔ اگر ہم میں کو کی تاثر -اجا كك پُرتشدداور فطرت سے متضاد بيدا موتو ية تكليف ده موكا اوراجا كك فطرت كى طرف واليى خوشگوار ہوگی کیکن مرحلہ داراور پُرشکوہ انداز میں تبدیلی (فطرت کی طرف دالیں) نا قابل فہم ہوگ۔ دوسرى طرف شعورى تازجوكه بآسانى بيدا بوتا بادرفورا محسوس كياجا تاب كيناس کا دردیا سکون سے کوئی واسطر بیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دیکھنے کی علامتیں ہیں ،جن کے بارے میں ہم نے پہلے بی کہا کہ بیدن کی روشی میں مارےجم سے منسوب ہونے والی توت ہے۔ کثنا اورجانااوردوسری علیس جونظر کوچیش آتی جی وه نه تو در د کا در اید بین اور نه بی اس میں صارے لیے كوكى خوشى ہے۔ جب يدائي فطرى حالت كى جانب لوئى ہے، تواحساسات واضح اور شديد ہوت ہیں اس انداز میں جس میں ہماری نظر کوئی چیز دیکھتی ہے۔ میخوداس سے بکر اتی ہے اور چھوتی ہے، اس انداز میں آ کھ کے سکڑنے یا تھلنے میں تشدد کا کوئی عضر شامل نہیں لیکن بڑے ذرات سے بنے والے اجمام عال سے جدو جہد کے نتیج میں استوار ہوتے ہیں اور پھروہ پورے جم کوائی حركات عنايت كردية بين، اس ليے بيدرداورسكون كاموجب بنتے بين، درداس وقت جبوه ائی فطری حالت سے علیحدہ ہواورخوتی یاسکون اس وقت جب وہ دوبارہ اپنی جہلی والی حالت حاصل کرلیں۔وہ اشیاجوا پی فطرت کی واپسی اور خالی بن کا مرحلہ وارتجر بہ کریں لیکن اچا تک اور فورى طور يردوباره مجرائى كامشابده كرين ده خال بن حاصل كرفي من ناكام ربتى بين ميكن مجرائى ك بارے ميں قابل فہم ہيں۔اس لحاظ سے بيكوئى دردكا باعث نبيس ہوتيں بلكدروح كے ليے بڑے سکون اور خوش کا باعث ہے، جبیہا کہ عطر کے معاملہ میں واضح ہے۔ کیکن وہ اشیا جواجا تک تبديل ہوجائيں،ليكن ان كى اپني اصل فطرى حالت ميں واپسي مرحله واراور آ ہستہ ہو، ان كا تاثر

مخلف ہوتا ہے اور وہ تکلیف اور در د کا باعث بنتا ہے، جبیا کہم کے کا نے اور جلانے کے مل سے واضح ہے۔

اس طرح ہم نے بورے جم کی عمومی علتوں اور بیکتیں پیدا کرنے والے عاملوں کے بارے میں بحث کی ہے۔اب میں مخصوص حصوں کی علتوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش كرون كا، ان كے عالموں اور اسياب كے يارے ميں بھى ،اس حد تك، جس قابل ميں ہوں\_ سب سے پہلے آ کیں،اس پرخور کریں جوہم نے جوں اور شربتول کی بحث کے موقع پرمنہا کرویا تھا علتوں سے متعلق اور بالخصوص زبان کے بارے میں۔ یہ می دوسری کی علتوں کی طرح سکڑنے اور تھلنے کے سبب بیدا ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔لیکن ان میں کھر درا پن اور ہموار بن دوسری علتوں ے زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی زین چیزان چھوٹی نالیوں میں داخل ہوتی ہے جو کہ زبان کے لیے ذا نَقة محسوس كرنے والے آلے كى حيثيت سے كام كرتى بين توبية تلب تك جاتى ہے اوراس كا اثر گوشت کے زم مے پر ہوتا ہے۔ جب وہ توڑ بھوڑ کا شکار ہوتے ہیں تو سکڑ جاتے ہیں اور چھوٹی نالیوں کوخٹک کردیے ہیں۔ اگرید ذرات کھر درے ہوں تو بہتے خٹک ہوں مے جوتین پیدا کرنے والے ہوں کے اگرائے زیادہ کمر درے نہ ہول تو صرف کڑوے ہوں گے۔ان میں سے میل كافي والإصفال كرت والے) سارى زبان كى صفالى كرتے ہيں۔ اگراس چيزكى زيادتى موتو یہ کوشت کواس خصے کوجس تک میا اڑ کریں توان کا عمل پوٹاش اور سوڈے جبیہا ہوگا۔ان کوکڑوا یا ترش کہا جاتا ہے۔لیکن وہ ذرّات جن میں تیز ابیت کم ہوان کونمکیات کا نام دیا گیا ہے۔ان ذرّات كومعتدل كهاجاتا ب-بيذرّات ترش يا كمردرانه بون كى وجد املاح يسند كهلات ہیں۔ایسے اجسام جومنھ کی حرارت میں اپنا حصہ لیں یا جنسیں جلایا جاتا ہے۔وہ اجسام جوان کو جلاتے ہیں، انھیں جلا دیے ہیں اور وہ جواس قدر ملکے ہوتے ہیں کہ انھیں او پر اُٹھالے جایا جاتا ہے۔ دہ ہراس چز کوکاٹ دیتے ہیں جوان کے رائے میں آتی ہے۔ان خصوصات کی بنا پر انھیں چے والے ذرات تعبر كيا جاتا ہے۔ليكن جب يدزرات بوسيد كى عمل سے صاف كي جانے کے بعد تنگ ٹالیوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا زمین (مٹی) اور ہوا کے ذرّات سے ایک موزول تناسب موتا ہے تو بیایک دوسرے کے گرد لیٹ کر چکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ چکر میں ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے والے ذریے کے گر دبجر بھرا گھرا بہالیتے ہیں۔ (نمدار فلم کے لیے جو بھی مٹی والی ہوتی ہاور بھی صاف اور ہوا کے گر دبھیل جاتی ہے) یہ پان کے خالی دائرے (بلیلے) ہیں، ان میں جوصاف ہوں وہ شفاف ہوتے ہیں اور انھیں بلیلے کہا جاتا ہے جبکہ وہ جن میں مٹی کی ہوجو کہ عام طور پر ترکی کیک اور تبدیلی کا ممل ہے، اے اُبلی یا بخیر شدہ کہا جاتا ہے جبکہ وہ جن میں مٹی کی ہوجو کہ عام طور پر ترکی کیک اور تبدیلی کا ممل ہے، اے اُبلی یا بخیر شدہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام علتوں کے سبب کو تیز اب کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متضاد سبب متضاد علت بیدا ہوگی۔ جب نالی میں واغل ہونے اور منھ کی نمی میں غوطرزن ہونے والے ڈر ات زبان ورست ہوں، کھر درے بن پر چسلن بیدا کریں اور ان حصوں کو شرکی انداز میں سکیٹریں اور پھر انھیں اس طرح بھیر دیں تو پر سکڑے ہوں، بھیلے ہوئے حصوں کو فطری انداز میں سکیٹریں اور پھر انھیں اس طرح بھیر دیں تو اس قدم کی خصوصیت آ دمی کو سکون دیتی ہے اس کو مٹھاس کا نام دیا گیا۔ لیکن بیاس کے بارے میں کا نی ہوگا۔

جم کے ندکورہ بالا جھے کودوست بہندا ورفطری حالت باہم مہیا کرتی ہے۔

دوسرے اجمام سے فارق ہونے والے ذرّات جو ہماری نظرے قرات نے بیں ان بیل کچھ بڑے اور پھی چھوٹے ہوتے ہیں اور پھی نظرے ذرّات کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ جو برابر ہوتے ہیں وہ نا قابل دید (نامعلوم) ہوتے ہیں، اس لیے ہم انھیں شفاف کا نام دیتے ہیں۔ برئے بصارت بین سکڑا وَ (ہِ وَ وَتاب) اور چھوٹے بھیلا وَ بدا کرتے ہیں۔ ہم گوشت پرگرم با خوندے یا زبان پرخٹک یا ان گرم اجمام کے بارے بی جنسی ہم چھنے والی کہتے ہیں، پُر اثر پذیم ہونے والی تھے ہیں، پُر اثر پذیم ہونے والی تو سے دائرے بیل ہونے والی تو سے دائرے بیل ہونے والی تھے ہوتا ہے۔ اس بھیلئے اور سکڑنے کے کہا کا اثر ہے۔ ای بنا پر ان کا مظہر ایک دوسرے می مختلف ہوتا ہے۔ اس کا ظام ہے ہمیں سفید کو اُس سے تعیر کرنا چاہے جو بصارت کی شعاع کو پھیلا تی ہے۔ آگری مختلف ہوتا ہے۔ اس اقسام کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ اقسام کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ بیت ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ شعاع آئے تھی کہ والی ہونے جاتی ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ بیت ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو کیکھلاد ہی ہے بید شعاع آئے کھی کر تی ہوتی ہے۔ یہ میان کے کھیلاتی ہیں حتی کہ بین کو باتی ہوتی ہے۔ یہ میان ہے کہ بین ہوتی ہے۔ یہ میان ہے۔ یہ میان ہی کر تی ہوان کے۔ یہ شعاع آئے کھی ہوتا ہے۔ یہ میان ہیں کر تی ہوتا ہے۔ اور ان کو کیکھلاد ہی ہے۔

اوران ے آگ اور پانی کا لماب فارئ کرتی ہے ہے آ نسوکا نام دیا گیا ہے۔ آگھ تک تنفیخ والی شعاع خودمتنادة ك موت موت موالف مت عة ل ب- آكه كاندركة كروشنىك ماند چکتی ہے۔ اہرے آنے والی شعاع آئے کے اندر داخل ہو کرنی میں ختم ہو جاتی ہے۔اس آ مرش سے برتم کے رنگ بیدا ہوتے ہیں۔اس علت کو چند صیادیا کہا جاتا ہے اوراس سے جو چزپدا مولی ب اے دون اور چک کہاجاتا ہے۔ آگ کی ایک اور تم ہے جے وطی آگ کہا جاتا ہے۔ یہ بغیر چک کے آ کھ میں داخل ہوکراس کے نمداد ھے سے ل جاتی ہے۔اس طرح رطوبت کی شعاع سے ملنے والی شعاع خون کا سار تک بیدا کرتی ہے، اس کوہم مرخ رنگ کا نام دیے ہیں۔سفیداورس فرنگ سے ملنے والا تیز رنگ سرخی مائل بحور ارنگ بیدا کرتا ہے۔ تاب کا قانون جس سے کی رنگ بنتے ہیں، اس بارے میں اگر کو کی شخص سے جانتا ہو کہ وہ سے کہد کر حمالت كرے كا تو دواس كى كوئى وجه بيان نبيس كر سكے كا اور ندور حقيقت اس كى كوئى وضاحت دے يائے گا۔ مزید برآ ل جب سرخ رنگ کالے اور سفیدرنگ سے مانا ہے قواس سے ارخوانی رنگ بنآ ہے۔ كين سفيد، كالا اورمرخ جل كرآبي من لمين اوران من كالارتك زياده بوتواس -"امر" مراؤن رنگ بدا ہوگا۔ سرخی ماک تیز بحور ارنگ ملے بحورے رنگ سے ان کرشطے کا ساتیز سرخی ماکل رمگ بناتا ہے۔ ملا محورار مگ مفیداور کالے کی آمیزش سے بنآ ہے۔ تیز سرخی ماکل اور محورار مگ اورسفید بلکازردرنگ بناتے ہیں۔سفیداور چکدار کی آمیزش جب تیز گاڑھے کالے سے ملے تو اسے گاڑھانیلار کی بنآ ہادر جب گاڑھانیلار تک سفیدے ملاپ کرے تو ہلکانیلار تک ہے گا۔ شعلہ مائل سرخ رنگ کا لے رنگ سے ال کر بیازی سزرنگ بنآ ہے۔ بیدو کیفنے میں کوئی دفت در پٹی جیس آئے گی کہ تیاں کے قانون کے تحت کس آ میزش ہے کس طرح اور کون سارنگ پیدا موگا۔ وہ جوان کی تجربات کی روشن می تقدیق کرنا جا ہے، ووانسانی اور خدا کی فطرت کا فرق مجول جائے گا۔ کیونکہ صرف خدا کو علم ہاورای کے یاس بہت ساری چیزوں کوایک میں ملانے کا اختیار اورطانت ہے،اور مجروبی ایک کوئی ش تبدیل کرسکتا ہے۔تیکن ان میں کوئی بھی عمل سرانجام دینا انسان کے دائر و کا راوربس کی بات ہیں۔

یہ دہ عناصر ہیں جن کو ضرورت کے تحت وجود میں لایا ممیا۔ جنسی بہترین اور اعلیٰ

مواد ہوگا۔ اس طرح جیے کہ ایک بردھی کے لیے مواد کنڑی ہے، جس سے وہ کوئی چیز تیار کرتا ہے۔

آکس چند الفاظ میں اس موضوع پر واپس جا کیں جس پر ہم نے بات شروع کی اور پھراپی اس کہائی کوختم کرنے کے لیے کوئی موز ول اختیامیہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔

حیسا کہ بل نے بہلے کہا کہ تمام اشیا ابتدا بیں بہر تیب تھیں، فدانے ہر چیز بیں اس کے اپ تعلق کے لحاظ ہے ایک ترتیب پیدا کی اور تمام چیز وں بیں ایک دوسری کے لحاظ ہے ایسا ہیں کیا۔ ان میں وہ تمام ہم آئی وہ تمام اقد امات کے جو وہ حاصل کر سکتی تھیں۔ ان وٹوں کی چیز میں کوئی تناسب نیس تھاسوائے اتھا قیہ طور پر آگ ، پائی اور دوسرے عناصر۔ ان سب کو پہلے خالق نے اے پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگ ، پائی اور دوسرے عناصر۔ ان سب کو پہلے خالق نے ایک ترتیب وگی اور پھر ان سے کا کئات بنائی۔ بیدا یک واحد جانو و تھا جو دائی اور غیر دائی تمام جانوروں کو بھتا تھا۔ اب خدائی سب کے بارے میں۔ وہ خود خالق تھا لیکن غیر دائی گئی گئی تا کا کام اس نے اپنی تخلیق کو مونپ دیا۔ انھوں نے خالق کی تقلید میں روح کا دائی اُصول اس سے حاصل کیا اور اس کے گر دافھوں نے ایک غیر دائی (فنا ہونے) والاجہم بنایا۔ اس جہم کوروح کے لیے گاڑی کا کام مونپ دیا۔ جسم کے اندرا کیک شلف نظرت کی روح رکھی جو دائی نہیں تھی ، جس میں خوفناک اور غیر مواحمت والی علیس تھیں ۔ سب سے پہلے مرور جو کہ برائی کے لیے بردی خوشی کا باعث ہے پھر تکیف (ورد) جواچهانی سے درکی ہے۔ خوف اور جذبات جوکد دا آئی شیر ہیں۔ فعد فنے شکل سے درکا جاسکتا ہے۔ اُمید جوباً سائی گراہ کرتی ہے۔ اُمیں اس نے نامعقول عقل اور بلند دوسلہ محبت سے منروری قوانین کے تحت ملا دیا۔ اس طرح آ دی بنایا۔ خدائی کو کی جی طریقے سے گذرے کے جانے کے خوف سے ، اُس نے اس فنا ہونے والے جسم (آ دی) میں تحقف عادات پیدا کردیں۔ ان کے درمیان گردن کا وجود ، ان کی مداور و وصول کو طافے والا جزوہ وگی۔ اس نے سراور سینز کے درمیان گردن کا وجود ، ان کی مداور و وصول کو طافے والا جزوہ وگی۔ اس اس نے سراور سینز کے درمیان بنایا۔ پھرسینز کے اندر غیر دائی دوئ کو بند کیا اور جیسا کہ اس کا ایک اور کور وقول کے درمیان نون کے قال جگہ کو دو حصول میں تقسیم کردیا گیا۔ ای طرح جمیح دول اور کور وقول کے درمیان نون ف بڑی کوئشیم کشندہ اور کور وقول کے درمیان نون ف بڑی کوئشیم کشندہ کے طور پر دکھ دیا۔ کم کر دی گا وہ دسے جوجو صلے اور جذبات کے لیے دنف اور جھڑ الب شدے وہ سرکے دومیان ۔ بیٹا یوسب کی بحکر ان کے تائج ہوا وہ شاید خواہشات کو قابوش لائے کے لیے اس کی عدد کرے ، جب وہ اس معاہدے کو تلیم نہ کرے میں کے جانے والے تھم کو مانے کے یابند ہیں۔ حسل میں کے تو دہ اس معاہدے کو تلیم نہ کرے وہ اس معاہدے کو تابع میں درکھی ہوئے والے تھم کو مانے کے یابند ہیں۔

دل جو کرشریانوں کی گرواور خون کا فوارہ ہے۔ خون جو تمام اعضایل سے گروتا ہے،
اے کا فظ کی جگہ دے دی گئے۔ جب جذبات کی قوت کی سب کی بنا پر غلط کام کا اعلان کرے، بغیر
اندردنی خواہش کے، تو ایک دم تیزی ہے جم کے احساس کی سادی قوت تھم کی حیل کرے۔ اس
طرح یہ بہتر کے اُصول کے تحت تھم کی حیل کی اجازت دیتا ہے۔ کی خطرے کے پیش نظر دل کا
درم کنا، پھیلنا اور جذبات کا بجڑ کنا آگ کی وجہ ہے۔ پھیچر دول کو دل کا مالی بنایا گیا جو پہلے
نرم اور خون کے بغیر تھے، ان میں فوم کی طرح سوراخ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ ہے کہ جب سانس
اور مشروب اس میں داخل ہوں تو بیٹ خندک اور سائس لینے کی قوت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ گری
کوکم کرتا ہے۔ یہ بھیچر وں کی طرف جانے والے ہوا کے خانوں کو کا ث دیتے ہیں اور بھیچر وں
کودل کے ساتھ فرم پر جگ کے طور پر لگا دیتے ہیں۔ جب جذبات خود عالب آجا کی تو وہو کے
والا دل شاید خشندا ہوا در کم مشکل سے دو چار ہوا ور اس طرح شاید جذبات کے ساتھ شرکے ہوئے
والا دل شاید خشندا ہوا در کم مشکل سے دو چار ہوا ور اس طرح شاید جذبات کے ساتھ شرکے ہوئے

روح کا وہ حصہ جو گوشت، مشروب اور دوسری ان اشیا کا، جو انسانی جسم کے لیے تا كزيرين، فوابال موتاب، ناف اور فياب حاجز كے درميان موتاب اس جعيم انساني جمكى خوراک کے لیے گاشتے کا بندوبست کیاجاتا ہے۔اس جگہوہ اس جنگلی جانور کی طرح بیٹنے پرمجبور ہے جے آ دی کے ساتھ قید کیا گیا ہو۔اہے ضرورخوراک دی جاسکے اگر آ دی کور ہائی مے۔انھوں نے اس کم درج کی تخلیق کے لیے بہاں جگہ مقرر کی تاکہ وہ ہمیشداس گاشتے کوخوراک فراہم کرے اور جماعت خانے ہے جس حد تک ممکن ہو، دورا پنی سکونت اختیار کرے۔ کم سے کم شوراور مخل پیدا کرے۔اجھے جھے کو خاموثی کے ساتھ ، سارے جسم کے لیے اچھائی کرنے کی اجازت دی میں۔ میجائے ہوئے کہ آ دی میں کم تر درجے کا اُصول کی وجہ سے منسلک نہیں ہوگا اور تخیل کے كى درج كاحصول بهى قدرتى طور يرخيالات كى يروانبيل كرے گا۔اسے دن رات بصارت اور وہم دور لے جائیں مے۔اس کے لیے ایک رعایت کے لیے جگرکواس سے جوڑ دیا اورائے کم تر فطرت کے گھر میں رکھ دیا۔ اس لحاظ سے بیٹوں اور بکساں ہوتا جا ہے، روثن اور پیٹھاا وراس میں مرش خصوصیت بھی ہونی جا ہے،اس لیے کے خیل کی قوت جوذ بن سے بیدا ہو،بیاس طرح نظر آنی على المشفق من صاف شكل جس من وي جيز نظر آتى ہے جواس من دكھائى دے۔اس طرح شایدخواہشات می خوف جنم لے۔ جب جگر کا رش حصداستعال میں آئے ، بیدهمکی آمیز اور جارحاند بن جاتا ہے اور اس ترش عضر کوتیزی سے جگر سے گزارتا ہے جو غمے کوجنم دیتا ہے۔ سكڑنے كے باعث برايك حصدات جمرى داراور كھر درا بناتا ہے۔اس ميں برقيح جگدكا انتخاب كرككان كوم ورثة موع بدرات بندكر ديائ جس ف درداور فرت بداموتي ماسك مرس تفتاوكا سلسلماس وتت شروع موتاب جب الحيمي حوصله افزائي والى شبيه بنتى ب-اس ك الث نطرت فعسر الخي اورزور كاباعث بنتى ب، ليكن جكرى مضاس سے يتمام چيزيں درست موجاتى میں اور دوح کوخوش اور پُر مرت بناویتی ہیں جس سے بیرات امن سے گزارنے کے قابل ہوجاتا ہے اور سونے کے مل کے دوران غیب کوئی کی مش کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا ذہن اور سبب دولوں می کوئی عمل دخل جیس ہوتا۔ ہمیں پیدا کرنے والول نے اسے آ باواجداد کا حکم مانے ہوئے کہوہ جس قدر مکن ہوانیان کی اچھی ننل پیدا کریں جو شاید ہمارے کم درج کے حصول کو درست کر وے ادر المحیس کی جائیے کے قابل ہنا دے، جگر کو فیب کوئی کی طاقت بخش دی۔ یہ اس بات کا جوت ہے کہ ضدائے فیب کوئی کافن انسان کی عشل کوئیس بلکہ اس کے احق بین کود یا۔ کوئی اپنے مراح کے باعث فیب کوئی کے دوران حوصل انوائی یا کی حاصل بین کرتا بلکہ دوجس کی ذبات فیند کی امیر ہو یا اے کی چیز نے دیوانہ کر دیا ہو وہ فیب گوئی کرسکتا ہے۔ وہ جو یہ بھتا ہو کہ اس نے خواب کے دوران یا جا گئے ہوئے کیا کہا یا سب کی بنا پر ان اوہ م کے مطلب کو جان جائے جوال فو اس کے دوران یا جائے ہوئی کافن جائا ہوگا یا یہ کہ دوہ اس یا اُس خش بی کہا یا سب کی بنا پر ان اوہ م کے مطلب کو جان جائے جوال کے دیکھے ہوں وہ خض غیب کوئی کافن جائنا ہوگا یا یہ کہ دوہ اس یا اُس خش بی کہا ایا شاد سے پہلے اپنا اشاد سے پر اکر ٹی چا ہے۔ لیکن جب تک وہ دو دیوانہ بین کا شکار رہتا ہے وہ اپنا انفاظ یابسارت کو جان بیش میات کے مرتب کے کہ مرتب کے کہمر جم کو حقیقی حوصل افزائی کے سک یہ یا اپنے عمل کا جائزہ لے سک یہ کہا توں اور بھارتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسا بی بحث دالے یہ منصف بمقرر کیے جائیں۔ پھی کوئی کہا دقوں اور بھارتوں کی دضاحت کرتے ہیں۔ ایسا بی جوئی کہا دقوں اور بھارتوں کی دضاحت کرتے ہیں۔ ایسا بی جوئی کہا دو توں اور بھارتوں کی دضاحت کرتے ہیں۔ انہیں۔ انہیں بیشر میانے کہ یہ لوگ جیسی ہوئی کہا دوں اور بھارتوں کی دضاحت کرتے ہیں۔ انہیں۔ انہیں بیشر میانے کہ یہ لوگ کہیں۔

جگری بوفطرت ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کداسے ایک فاص ترتیب میں دکھا گیا

ہے جواسے فیب گوئی کی نقال کرنے کی قوت بخش سکتا ہے۔انسان کی زندگی میں بیر غیب گوئیاں

سادہ اور عام نہم ہوتی ہیں کین موت کے بعد بیالی ہا تف گوئی میں تبدیل ہوجاتی ہیں جمستا

مشکل کام ہے۔ جگر کا قر بی عضو تلی اس کی با کمی سمت ہوتا ہے۔اے جگر کوصاف اور اصلی حالت

میں رکھنے کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔اس کی مثال ایک '' رومال' 'الیے صاف کرنے والے کیڑے

میں رکھنے نے بیدا کیا گیا ہے۔اس کی مثال ایک '' رومال' 'الیے صاف کرنے والے کیڑے

کی ہے جو ہروقت شیشہ صاف کرنے کے لیے ہماری دسترس میں ہوتا ہے۔اس لحاظ ہے جب

ہمی جم کے کسی جھے میں بے تربیمی آ جانے کے باعث کوئی ہیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو تلی کی فرم

ہمی جم کے کسی جھے میں بے تربیمی آ جانے کے باعث کوئی ہیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو تلی کی فرم

جمامت جو خون کے بغیراور خالی ریشوں ہے بی ہوئی ہے،اس آ لودگی کو حاصل کر کے ختم کردیتی

ہمامت جو خون کے بغیراور خالی ریشوں ہے تی ہوئی ہے،اس آ لودگی کو حاصل کر کے ختم کردیتی

زات ہے یاک ہوجاتا ہے تو بیٹل پھرائی کہلی والی حالت میں آ جاتی ہے۔

روح کے بارے بیں کہ کون ما حصہ دائی ہے اور کون ما خدائی اور وہ کیے اور کوئر

علیحدہ کے جاتے ہیں ،اگر خدااس کی تقدیق کرے کہ جوہم نے کہا وہ درست اور بچ ہے تواس

ہمیں اعتا دفعیب ہوگا۔ انجی تک ہم بہی کہیں گے کہ جوہم نے اب تک کہا وہ قیاس ہے اوراس کی

تحقیقات سے مزید قیاس پیدا ہوگا۔ آئیں اس کو جو پچھاب تک بیان کیا گیا اسے بیزمش کرلیں

جم کے باتی حصوں کی تخلیق کا معاملہ اس کے بعدا کی ترتیب میں بیان کیا جائے گا۔

اس بارے میں بھی اُسی پہلے اپنائے گے طریقے میں تحقیقات کریں گے۔ ایسا ظاہم ہوتا ہے کہ جم

کوان درج ذیل اُصولوں بنیا دیر تشکیل دیا گیا۔

جمیں بنانے والے اس بات سے آگاہ سے کہ کھانا پینا ہمارے لیے لازم ہے۔ انسان نے
اس جوالے سے ضروری یا مناسب حدے زیادہ حاصل کیا جس کی بنیاد (سبب) بسیار خوری ہے۔
اس بارے میں ہے کہ بیماری ہمیں جاہ نہ کر دے اور یہ غیر داگی نسل کہیں مقصد پورا کے
بغیر بی ختم نہ ہوجائے ، اس سے بیخے کے لیے خدائے انسان کے لیے پیٹ پیدا کر دیا جوخوراک کو
وصول کرتا ہے۔ بیٹ کی بل دار پیالہ نما بناوٹ ہے تا کہ اس میں سے خوراک ہیرھی نیچے راسے
وصول کرتا ہے۔ بیٹ کی بل دار پیالہ نما بناوٹ ہے تا کہ اس میں سے خوراک ہیرھی نیچے راسے
سے خارج نہ ہوجائے اور پجراس جم کوفور آمرید خوراک کی ضرورت پیش نسائے۔

ہ یاں اور گوشت اور دوسرے ہمارے جم کے جھے اس طریقے ہے بنائے گئے، ان
میں سے سب سے پہلا اُصول ہڑی کے گودے کے بنے کے بارے میں ہے۔ زندگی کے بندھن
جوروح آور جم کو ملاتے ہیں وہ اس سے مقبوط ہوتے ہیں، یہ بندھن انسانی نسل کی بنیاد اور جڑ ہیں۔ ہئی کا گودادوسری اشیاسے بندا ہے۔ خدانے اس طرح کی ابتدائی مثلثیں لیس جوسیدھی اور
وافع تھیں ان مثلثوں کی تکیل سے آگ، پائی، ہوااور مٹی پیدا کی گئی۔ آئیس، میں کہتا ہوں اُس نے
وافع تھیں ان مثلثوں کی تکیل سے آگ، پائی، ہوااور مٹی پیدا کی گئی۔ آئیس، میں کہتا ہوں اُس نے
وافع تھیں ان کی اقسام سے علیحدہ کیا اور آئیس آئی۔ موزوں تناسب میں ملادیا۔ ان میں سے ہڈی کے گودے
کوانسان کی ساری نسل کے لیے عالمگیر نے بنادیں جتی کی روح کی اقسام آئیس صاصل کرنے کے
اصلی تقسیم میں ہڈی کے گودے کی اتنی اقسام بنادیں جتی کے روح کی اقسام آئیس صاصل کرنے کے
لیموجود تھیں۔ وہ جوا یک میدان کی ماند خدائی شن کو وصول کرنے والا تھا، اُس نے اسے ہر لحاظ
سے گول بنادیا اور گودے کے اس جھے کو د ماغ کانام دیا گیا۔ اُس خیال کے تحت جب ایک جانور کو

کمل کیا گیا۔ گووے کا یہ حصہ جس جگہ رکھا گیا، اس کا نام ''سر' تھا۔ لیکن جس میں باتی فٹا ہونے والا روح کا حصہ رکھنے کی خواہش تھی ، انھیں اُس نے فورا گول اور لیے کی شکلوں میں تقسیم کر دیا۔

ان سب کو گووے کا نام دیا گیا اور ان سے جہاز کی طرح روح کے سارے بندھنوں کو باندھ دیا۔

ان کے گروائس سے ہمارے جسم کے سارے ڈھانچ کو بنایا۔ گودے کے لیے سب سے پہلے ہڈی کو کھل ڈھانیا گیا۔

أس (خالق) نے بڈی کوان اشیار مشتل کیا۔ صاف اور ہموار مٹی لی اوراے کوندھنے کے گووے کے ساتھ گوندھا۔اس کے بعدائے آگ میں ڈالا۔ آگ میں پکانے کے بعداہے مانی س اور پھرود بارہ آگ میں رکھا اور پھرای طرح دوبارہ یانی میں۔اس طرح ایک سے دوسری جیزیں ٹی بارتبریل کرنے کے بعد، اُس نے اسان دونوں سے کسی ایک بین مجھی نا قابل خلیل بنا دیا۔اس میں سے اُس نے خراد شین میں تیار کی جانے والی چیز کی ما نند مڈی کا گلوب بنایا، جے اُس نے د ماغ کے گرور کھودیا۔ اس میں اُس نے ایک تنگ سوراخ رکھا۔ اس کے بعداُس نے گردن اور سے کے گودے کے گرور یادھ کی بڈی پیدا کی اور انھیں ایک دوسرے کے اوپر نیجے، ایک محور ک : ماندر کودیا۔ ای کی ابتدامرے ہوئی اورجم کے تے کے خاتے تک جا کریدریا ھی بڑی ختم ہوئی۔اس طرح یورے نیج کو محفوظ رکھنے کی خواہش کے پیش نظراس نے اسے پھر کی طرح کے خول میں بند کر دیا۔ اس میں جوڑ لگائے اور ان کی بناوٹ میں وسطی قطرت کی ہانشد دوہروں کی قوت کواستعال کیا۔اس طرح کدان میں حرکت اور کیک بیدا کی گئے۔دوبار واس بات برغور کرتے ہونے کہ ہڈی غیر کیکداراور ٹازک ہے،اے جب گرم کیا جائے اور دوبارہ مُعندا کیا جائے تو جلدی ے فاہو جائے گی ادراس میں موجود فئ ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے گا،اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اُس نے گوشت اور پھوں کی تدبیر کی۔اس طرح کو تمام ارکان کو پھوں کے ساتھ بند کر دیا۔اسے ریدھی بڈی کے ساتھ سکڑنے اور تھلنے کے قابل بنایا اُس نے اس طرح جسم کوسکڑنے اور تھلنے ے قابل بنادیا جبکہ گوشت جسم کوگرمیوں میں گرم اور سردی میں تھنڈک سے بچانے کا ذرابعہ ہے اور برونی اڑات جیا کے شدے کے بنے ہوئے اجمام پر ہوتے ہیں،اس می خود کرم نی موجود ہوتی ہے جو کہرمیوں میں پسیند کی صورت میں فارج ہوتی ہے اورجم کی سطح کو کیلی کرتی ہے۔اس سے

سارے جم کوایک قدرتی شنڈک مہیا ہوتی ہاورسرویوں میں بیگرم موادجم کوشنڈک ہے بیاتا ہے جو کداس کے بغیرجم پراروگروہونے کے باعث جملہ اور ہوسکتی ہے۔وہ جس نے جمیس بنایا، اس نے ان چیزوں پرغور کیا۔ منی، پانی اور آگ ہے طایا اور تیز اب اور نمکیات کاخمیر بنایا اور اے وومرے عناصرے ملا کرزم اور رسالا اور تروتازہ کوشت بنایا۔ جہاں تک نسوں (پیٹوں) کا تعلق ے، اُس نے اے بڈیوں اور تبخیرے یاک کوشت بتایا۔ ایک خاص تناسب میں ملانے کے بعد جیا کر کی واسط کے لیے کہا جاتا ہے اس کوزردرنگ دے دیا۔ اس لیے پیٹے (نسیس) کوشت ے زیادہ مغبوط اور سخت فطرت کے حامل ہیں۔لیکن یہ ہڈی سے زم اور نمدار خاصیت رکھتے میں۔ اِن کے ساتھ خدائے ہڑیوں اور نمدے کو ڈھانپ دیا آخیس پھوں کے ساتھ مسلک کرنے ك بعد إے كوشت كى اوپروالى تديس جمياديا۔ بلريوں كے حساس اور زم صور كوكوشت كى تال ته میں چمیادیا اور انھیں جن میں کم جان اور زیادہ ٹھوں تھیں ، انھیں کوشت کی زیادہ موٹی اور بھاری ت میں جگہدی گئے۔دوبارہ بریوں کے جوڑوں کی جگہ جہال سبب داضح کرتا ہے کہ زیادہ گوشت کی ضرورت نبیں تھی ان جگہوں پر گوشت کی بتلی تدر کھی گئی۔اس لحاظے کدیے جسم کی لیک میں خل شہو اورنہ ہی اس کی حرکت میں رکاوٹ بے اور نہ ہی بیزیادہ گنجان اور دنی ہوئی اور بخت ہونے کے باعث جم کے بیجان کو تباہ کر دے، ذہانت اور بادداشت کو بے سودند بنا دے۔ اس لحاظ سے رانوں، پنڈل کی ہڑیوں اور کو لیے، بازووں کی ہڑی اورجم کے دوسروں حصوں کی ہڈیال جن کے جوزنہیں ہوتے اور اندر کی بڑیاں جو کہ دوج کی نایابی کے باعث،سبب سے ممراہیں،ان سبب کو كافى كوشت مبياكيا كيا كيا بيا - ليكن وه جن مين دهاغ بان بركم كوشت ديا كياب-سوائ ان جگہوں کے جن کو خالق نے بیجان فراہم کرنے کے لیے بنایا اٹھیں کمل طور پر گوشت سے بنایا گیا۔ مثال کے طور یر -- زبان لیکن عام طور پر معاملہ ایسے نبیں ہے۔ قطرت جوہم میں ایک نظریة ضرورت کے تحت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے وہ تھوں بخت ہڑیوں اور زیادہ گوشت کے ملاپ کی ا جازت بین دی اس بارے میں اس کے شدیدادراک ہیں،انسائی جم کے ڈھائے میں سرکو كى دوس مے مقابلے بيس سے زيادہ بيں۔ اگروہ ايك ساتھ وجود بين آسكتے ہوتے اورانسانی سخت گوشت اور کودے والا سرر کھنے کے باعث دوبارہ زندگی پاسکتا یا اس سے زیادہ بارتو

یزیاده صحت منداور دردے پاک ہوتا۔

لیکن حارے خالق نے اس بات برغور کرتے ہوئے کہ کیا وہ زیادہ لمباعرصہ تک رہنے والى يُرى نسل پيداكرے يا كم عرصة تك دنين والى اچھى نسل پيداكر ، اس نتيجه ير بينجاكه بركى كو كم عرصة تك زنده رب والى الجھي نسل كور جي ديني جا ہے، اس لبي زندگ كے مقالمے ميں جواچي نہ ہو، اس لیے اُس نے سرکو یتلی ہڑی میں ڈھانپ دیا،لیکن گودے اور گوشت کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ اس میں کوئی جوڑنہیں اس لیے سر میں جسم کے دوسرے حصول کی ہجائے عقل ہشعور اور حساسیت کا اضافہ کر دیا۔ لیکن ہرآ دی میں اس بنا پر کہ وہ زیادہ کمزورہے، اُس نے سرکے کردن کے ساتھ لگے جصے میں گودا رکھ دیا۔ گردن کے گردایک دائرے کی شکل میں اور اٹھیں پیند کے قانون کے تحت جوڑ دیا اور جڑے کو چرے کے نیجے جوڑ دیا۔دوس سے کودے کوأس نے پورے جم میں پھیلا دیا۔ایک عضوکو دوسرے عضوے جوڑ کر ہمارا ڈھانیجا بنائے والے نے منھ بنایا جیبا کہ اب اس کی ترتیب ہے جس میں دانت ، زبان ، ہونٹ ضروری اوراچھے نظریے کے تحت۔ صروري مقاصد كے ليے حكمت عملى كے تحت التھے مقاصد كے ليے طريقة كارا پنايا كيا۔اس ليے وہ چر ضروری تھی جو ہارے جسم میں داخل ہو اورائے خوراک دے لیکن گفتار کا بہاؤجوانسان پیدا كرتاب، اور ذبانت كامعاون ب، تمام بهاؤ براره بهتر اورعمده ب-اسم على يراجعي بحي چونکد سرکو عالی ہڈی کی صورت میں ہیں چھوڑا جاسکتا، موسموں کے تغیر و تبدل سے بچاؤ کے لیے اور نہ ہی اے کمل طور پر ڈھائیے کی اجازت دی جاسکی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے اس پر گوشت کی زیادہ مقدار کے باعث بینا کارہ اور بے شعور ہوجا تا۔ کوشت کی شکل اس لحاظ ہے کمل طور پرخشک بنیں تھی لیکن اس پر ہے گوشت کوچھیل کرعلیحدہ کردیا گیا اور پچھ باتی رہنے دیا گیا۔اس باتی رہ جانے والے حصے کو چڑی کہا جاتا ہے۔ بید ماغ کی ٹمی کی مدوسے شامل ہو کی اورنشو دتما یا کی اور پھر سر کا دائر ہنمالفا فہ بن گیا۔ سلائی کے بنیجے ہے او پر آئے والی نمی یانی بن گئی اورسر کے خول کے بنیجے چڑی کے نیچے بند ہوگئے۔اس سلائی کی بُری حالت کا سببروح اور خوراک کی حماقت تھی۔انھوں نے جتنی ایک دوسری کے خلاف زیادہ کوشش کی بیاتی ہی زیادہ اور اگر جدوجبد کم پُرتشدد تھی تو بیم تعداد بیں بنیں کھال آفاقی قوت ہونے کے ناطے آگ کے ساتھ ہرجگہ بن گی۔انسانی کھال پر

موجود موداخ جن كوزيع في كوآ كي آنا تمار ما لكا ادرآ محد جو كذاصل تمي، وورب كي، يابم آ میزش والا حصه جو که کمال دا لےمواد پر بی مشتمل اور سورا خوں جبیباعمہ وتھا، اپنی نبض سے تماییدا ہوا۔ بیمرے باہر دور تک مجیل گیا۔ لیکن اس قدرست ہونے کے باعث مکہ اس کا بچا عال ہو۔ اے باہر کی ہوانے اغرر دھیل دیا۔ بیکھال کے نیچ جمع ہوگیا، جہاں اس نے جزیں بتالیں۔ اس طرح کھال میں ہے بال بیدا ہوئے یہ کھال کے چڑے جیسے ہیں۔ یہ بال شنڈک کے دباؤے یا عث بخت اور قریب تھے جبکہ کھال سے علیحد گی کے مل میں اسے دبایا اور شنڈا کیا جا تا ہے۔ اس لیے خالق نے سرکو بالوں والا بنایا۔ان وجوہات کے تحت جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بیاس بار ب مظبر بھی ہے کہ د ماغ کو گوشت کی بجائے بالوں جیسے ملکے ڈھانینے والی چیز کی ضرورت تھی جو کہ اس کے محافظ بھی ہول جو گرمیوں میں انھیں سامیداور سردیوں میں بناہ گاہ دیتے ہول اور ای دوران مارے خیل اور سوج بچار کون ماٹر کریں۔ گودنے، بڑی اور کھال کے ملاپ سے انگیوں کی بناوٹ کے لیے تین عناصر مِرشتمل مرکب بنمآ ہے جو کہ خٹک ہوجائے تو ایک بخت کھال کی شکل اختیاد کر التاہے جس میں مینوں عناصر کی نظرت شامل ہے۔ بیدد مرے اسباب کی روشی میں بنالیکن اس کو د ماغ نے تیار کیا جو کہ برواسب اور مستقبل کو مجھنے کا حال ہے۔ ہمارا خالق اس بات سے بخولی آگاہ تھا کے عورت اور دوسری مخلوقات کی دن آ دی ہے بنیں گی۔اہے اس بات کا بھی علم تھا کہ بہت ہے جانوروں کو کئی مقاصد کے لیے ناخوں کی ضرورت ہوگی۔اس لیے خالق نے مردول میں ابتدائی سطح یربی ناخن بیدا کردیے۔اس مقصد کے لیے اُس نے الگیوں کی آخری مدے ساتھ ناخن بيدا كرديداب جكدتمام دائى جانورول كے اركان اور صے اكتھے ہو گئے تھے، چونك فطرية ضرورت كے تحت زندگي آگ اور بواير مشمل تني ،اس ليے يتحليل بوركي فدانے اس كے لےدرج ذیل ادراک کیا۔ مرجیسی فطرت کی خصوصیات دوسروں کے ساتھ طادی گئیں جس سے ایک اور شم کا جالور پیدا ہوا۔ میدورخت ، بودے اور نے ہیں جنمیں بوکر بہتر بنایا گیا ہے۔اب میہم یں موجود ہیں۔ یُرانے وقول میں اس کی صرف جنگل شم تھی جو کہ بوا کی ہے۔ اس کے جروہ چیز جوزندگی میں اپنا کرواراواکرتی ہے وہ زندگی جانور کہلائے گی۔جانور جس کے بارے میں ہم اب بات کردہے ایں دوسوج (روح) کی تیسری سم سے منسوب ہے جس کے بارے میں کہاجاتا ہے کروہ ناف اور سینے کی ہڈی کے در میان ہے۔ اس کا دلیل یا ڈئن یا دائے بیں کو کی کر دار ڈبیل کین اس کا دروء خوشی اور خواہشات میں حصہ ہے جوان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ فطرت بحیشہ سے مفعول حالت میں ہے جو کہ اندر اور اپنے کرد گھوئی رئتی ہے۔ ہیرونی حرکت کو دھیل کر اپنی حرکت کو استعمال کرتی ہے، نینجاً فطرت نے اسے سے طاقت نہیں بخشی کہ سیا ہے اعتراضات کا مشاہرہ کرے یاس کی عکاس کر ہے۔ اس لیے میرموجود ہوتی ہے کین زندہ چیز سے تضافہ ہیں کرتی بلکہ میاس جگہ میاس کی عکاس کر ہے۔ اس لیے میرموجود ہوتی ہے کین زندہ چیز سے تضافہ ہیں کرتی بلکہ میاس جگ

اب جب اعلى طاقت نے تمام فطرتیں جو ہماری خوراک کے لیے پیداکی ہیں، یہ تر درجے کی ہوتی ہیں۔ یہم میں کی رائے تبدیل کرتی ہیں۔ای طرح جیسے باغ میں دیاجانے والا ندى كايانى جگه جگه اپناراستة تبديل كرتا ب\_ب يهليم حطي من دونوشيده راستة اختيار كرتي بيل يا شریانوں کے ذریعے نیچے والے جے میں جلی جاتی ہیں جہاں گوشت اور کھال ملتے ہیں۔ یہاں نے بیجم کے داکیں اور باکیں جھے کے لیے جواہدہ ہیں۔ بیدایاں اور بایاں حصداے ربڑھ کی ہڑی کے ساتھ نیچ لے جاتا ہے۔ یہاں ان میں سل کے لیے گودا ہوتا ہے جو یہاں نشود نما یاسک ہے۔اس ترتیب کے ساتھ کہ فیج آنے والا بہاؤجم کے دوسرے حصول تک با سانی پنچ اور انھیں برابر سیراب کرے۔اگلے مرطے میں بیشریا نیس برجی منقشم ہوتی ہیں اورانھیں آپس میں منے کے بعد، خالف ست میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دائیں طرف سے آنے والی شریانوں کو بائیں طرف بھیج دیاجاتا ہے اور بائیں طرف ہے آنے والی شریانوں کو وائیں طرف موڑ دیاجاتا ہے۔ ای طرح کے شریانوں اور کھال میں ایک بندھن بن جائے جوسرکوجسم سے مضبوطی سے جوڑ دے۔ مركاديروالے حصے ميں چونكه كودا نہيں ركھا كياس كى ترتيب اى طرح ہے كه دونوں اطراف ے آنے والے پینامات حماسیت جسم کے تمام حصول تک پہنے جائیں۔ اگلے مرط میں انھوں نے جم میں یانی کے راستوں کوا یے حرکت کرنے کا تھم دیا ہے جیسے میں بیان کروں گا۔ بیزیادہ آسانی ہے مجاجا سے گا اگر ہم اس کی ابتدااس بات کوشلیم کرنے سے کریں کہ تمام اشیاجن کے جعے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ حاصل کرتے ہیں لیکن بوے حصول دال کم حاصل نہیں کر سکتیں۔ اب تمام طرح كي آم ك يح حصے چھوٹے ہوتے ہيں اس ليے ہوا مثى ، ياني اور ان ك اجزايس

داخل ہوجاتی ہے۔اے کوئی چیز روک نہیں سکتی اور یہی اصول انسانی پیٹ کے لیے بھی کارفرہا ہے۔ جب گوشت اور مشروب اس میں داخل ہوتے ہیں بیاضیں قابوکر لیتا ہے لیکن ہوااور آگر کر قابونیس کرسکتا۔ کیونکہ یہ پیٹ کی اپنی جنامت سے چھوٹے ذرّات پرمشمتل ہے۔

اس کیے ان عناصر کوخدانے پیٹ سے شریانوں تک ٹی لے جانے کے لیے تفویع کیا۔ایک گرداب کی طرح کا آگ اور ہوا کا ایک اکٹھا جال بنا کراس کے اندر داخل ہونے کی مگر یر دواور چھوٹے گرداب بنا دیے ۔ مزیدان دو میں سے ایک میں دوراستے بنا دیے۔ چھوٹے گرداب میں اس نے جال کی آخری حدود تک ریٹے پھیلا دیے۔اس گرداب کا اندر کا سارا دھ آ گ ہے بنایا گیالیکن چھوٹے گرداب اور خالی جگہ کو ہوا ہے بھر دیا۔ اُس (خالق)نے اس جال كوش ين والع جانوريس اس طرح بهيلاديا-اس في جهوف كرداب كومنه بيس جافي ديا-بير دو تصان میں سے ایک کواس نے ہواکی نالیوں کے ذریعے چھپھروں تک جانے دیااور دوسرے کو ہوا کی ٹالیوں کے ساتھ پیٹ بیس بہنجا دیا۔ پھیپھڑوں میں جانے والے گرواب کواس نے دو شاخوں میں تقتیم کر دیا۔ان دونوں کوناک کے راہتے میں ملادیا گیا۔اس طرح کہ اگر منے کا راستہ كام ندكر عقومته كى تاليال ناك كے در يع جرجائيں - دوسرى خالى جگه (جوكه براے كرداب ك - ب) ہے جم کے خالی حصول کو بھر دیا گیا۔ ایک موقع پر اس نے ان سب کوچھوٹے گرداب میں جانے دیا بڑے شریفاندانداز میں کیونکہ بیہ ہوا کے بے ہوتے ہیں۔ دوسرے موقع پرچھوٹے مرواب کوائس نے واپس بہنے دیا۔ اُس نے جال کوجم کے سوراخوں کے ذریعے اندراور باہر جانے کے لیے داستہ بنادیا۔ تا ہم آگ کی شعاعیں جو کہ تیز تر ہیں انھوں نے کسی بھی طریقے ہے موا كا وربیدا ختیار كیا۔ غیردائی جم كسى بھى وقت ایك دوسرے كواتے ليے وقت كے ليے كرفت ش نہیں رکھتے ، جتنے عرصہ کے لیے بیالک دوسرے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اس عمل کوجس کی ہم تعدين كر عظة بين ، نام دين والي في زندگي اورموت كانام ديا-

بہتمام تر فاعل (active) اور مفعول (passive) حرکت پائی اور مختد ا ہونے کی دجہ علیہ میں اور آگ جوائے اور آگ جوائے اور آگ جوائے آپ میں ایر تر ہوتی ہاں کی تقلید کرے اور ادھرا دھرک حرکت سے پیٹ میں سے داخل ہوتی ہے۔

ے اور بالا خر کوشت اور مشروب ش پہنے جاتی ہے۔ بیان کوتو ڑ مجوز کا شکار کرتی ہے اور جمو فے چھوٹے ذروں میں تقتیم کر کے اضمیں گزرگا ہوں میں سے گزار کرجم کے اُس جھے تک پہنچا دیے ہیں جہاں انھوں نے جانا ہوتا ہے۔ پھراہے ایک نوارے کی مانند پہپ کر کے شریانوں میں پہنچا ویتا ہے اورشریانوں سےخون کو پورےجم میں پہنچاد جا ہے۔ آئیں ایک بارسانس لینے کے ممل بغوركري اوران اسباب كے بارے ميں دريافت كريں جنفوں نے انھيں ايا بنايا ہے۔ بياس طرح ہے، یدد مکھتے ہوئے کہ جم میں کوئی خلا (خال جگہ) نہیں جس میں کوئی بھی چیز جو حرکت میں ہے داخل ہوسکتی ہے اور سانس کوہم ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اگلانکتہ جیسا کہ ہر کسی پرواشح ہوگا کہ بیرانس خالی جگہ میں نہیں جاتا بلکہ جواس کے قریب تر ہوتا ہے، اے دور دھیل کرائے لے جگہ بناتا ہے، جس کواس طرح برے دھل جاتا ہے، وہ اپنے قریب والے کومزید آ مے دھل دیاہے۔ای طرح ہراازم چیزاس جگہ بہنی جاتی ہے جہاں سے سانس باہر نکا ہے اور پھر بیال · جگہ ش اندر واقل ہوجاتی ہے اورائے پُر کردیتی ہے۔ عمل بہیری گردش کی طرز برجاری رہتا ہے كونكه خالى جكم جيسى كوئى جكه موجوزيس ب،اس ليسيداور يهيمور عد جب سانس خارج كرتے ہیں تو دوبارہ ہوائے جرجاتے ہیں جو کہ ہمارے جم کے اردگردموجود ہوتی ہے اور سوراخوں کے ذر لیے اندر بھنے کرجم کے ہر ھے تک بھنے جاتی ہے۔ دوبارہ وہ ہواجے باہر فارج کیا جاتا ہے، ناك اورمنھ كے رائے انسانى جىم بنى داخل ہوجاتى ہے۔اس حركت كى بنياداس طرح فرض كى جا سکتی ہے۔ ہر جانور کے اندر گرم ترین وہ خصہ ہوتا ہے جوخون اور شریانوں کے گرد ہے۔ بیایک طریقے ہے آ گ کاعالی فوارہ ہے جس کا ہم " (Creel) سے مواز شریعے ہیں۔ یہ آگ کا چواہا ہونے اور مرکز تک پھیلا ہوا ہونے کے باعث عالمی فوارے کی مانندے۔اب ہمیں تتلیم كرناجا ہے كرآ ك قدرتى طور يربابرى جانب خارج ہوتى ہے ادرائے بم جن عناصرتك رسائى مامل كرتى ہے۔جيما كما ك كروج مے ليے دورات بين ايك جم كے دريع اور دومرا من اورناک کا داستہ ہے۔ جب آگ ان میں سے ایک طرف جاتی ہے تو ہوا ووسرے رائے کی طرف جع موجاتی ہے۔اس طرح جو موااندر داخل موتی ہے دوآ ک سے ملتی ہے اور کرم موجاتی ہے اور جو باہر تکلتی ہے وہ محسندی ہو جاتی ہے۔ جب حرارت اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے اور دوسری

مکہ کے ذرّات کرم موجائے ہیں آد کرم مواائے بنیادی منعرا ک کی طرف بنی جاتی ہو۔ اردکردکی مواکودوسرے کی جانب دھیل دیتے۔ یہ کردش ترکت دو برے مل کے باصف تنم جج ہے ذندگی اور موت کا نام دیا کیا ہے۔

اد بین پر ان کاای اُصول کے تحت تحقیقات کی جائے گا۔ تیز اور آگی آ دازیں جواد جُی اور آبی دیا ہے۔

از بین پر ان کاای اُصول کے تحت تحقیقات کی جائے گا۔ تیز اور آگی آ دازیں جواد جُی اور آبی دی بیار دی بیار دی بیار می کا بیار مختلف ہوتی ہیں یا وہ آ دازیں جو ترکت کی بیا پر ہم آ بگر ہوتی ہیں اور اُحد کا ترکسی تیزی ہے ہوتی ہیں اور دو اور اُحد کی بیا پر می ہی بیلے رونما ہونے والے واقعہ کی ترکسی تیزی ہے رکنا شروع ہوتی ہیں اور دونوں برابر ہوتی ہوں تو بگی آ داز تیز پر عالب آ جاتی ہا ورا آحی آ گا واد کی میالی ہے۔ جب بیان پر عالب آ جاتی ہے تو وہ کی تختلف ترکت نہیں کرتی بلک آ ہت وال آ واد کی ابتدا کو متعارف کر اتی ہیں۔ جو تیز آ واد کو جواب دیتی ہے۔ اس طرح تیز اور آ ہت آ واد ول کے میں ابتدا کو متعارف کر اتی ہیں۔ جو تیز آ واد کو جواب دیتی ہے۔ اس طرح تیز اور آ ہت آ واد ول کے میر بیر آ سیانی کا بہاؤہ آ سانی بیلی کا بہاؤہ آ سانی بیلی کا گرا اور وہ تیران کن مجزے جو کہمیا اور ہراگی کے میر بیر بر بر آ سیانی کا بہاؤہ آ سانی بیلی کا گرا اور وہ تیران کن مجزے جو کہمیا اور ہراگی کے میں جران کی اس کی ایک چیز بیل اور ہوائی کے دین میں کی ایک چیز بیل اور ہراگی کے میں جران کی اشتراک کا محل موجود ہے لین فل کی عدم موجود گی ہے موالی کی میں اور پر تحقیقات کر ہے تو اے معلوم ہوگا کہ بعض معاملات میں جران کی اشتراک کا محل موجود ہے لینی فل کی عدم موجود گی ۔ یہ ختی ہیں ایک جرین ہیں جیل کی ہیں اور پر تحقیقت کہ چیز ہیں ایک در سے کور تی ہیں اور پر تحقیقات کر ہے تو اے معلوم ہوگا کہ بعض معاملات میں جران کی اشتراک کا ملا ہو جود ہے لین غل کی عدم موجود گی ۔ یہ ختی ہیں ایک بر تین جاتی ہیں اور پر تحقیقت کہ چیز ہیں ایک ختی ہوتی ہے۔

اس طرح جیسا کہ ہم نے دیکھا فطرت اس طرح کی ہے اور سانس (زندگی) کے بہی اسباب ہیں جواک گفتگو جس سائے آئے ہیں۔ آگ خوراک کو کائتی ہے اور سائس کے ممل کے دوران اس جی داخل ہوجاتی ہے۔ سائس اور آگ دونوں اسٹھے بڑھتے ہیں اور پیٹ سے نالیوں بیل لاکر اس جی خوراک کے گلائے ڈال دیے جاتے ہیں، اس طرح خوراک کا جہم کے تمام حصوں تک پہنچنے کا ممل جاری رہتا ہے۔ اصل عناصر سے شکڑے، وہ پھل کے ہول یا ڈ جین پر

پیدا ہونے والی دوسری بڑی ہوٹیوں کے، جنمیں خدائے ہماری خوراک کے لیے پیدا کیا، باہمی ملاپ سے ہرتم کارنگ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان رگوں ش مرخ رنگ دوسرے تمام پر غالب ہے کو فکہ بیدا کر سے کی اوراس تا شیرے بنتا ہے جو بینمداد مواد پر چھوڑتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم میں دوڑنے والا مائع بھی ای (سرخ) رنگ کا ہے۔ جبیبا کہ ہم نے بیان کیا، اس مائع کو ہم خون کہتے ہیں۔ بیخون گوشت سمیت تمام جسم کی نشوونما کرتا ہے جبکہ جسم کے تمام حصوں کو یائی دستیاب ہوتا ہے اور خالی جگھیں گر کی جاتی ہیں۔

اب شم خوری اور پیٹ کے خالی ہونے کا عمل عالکیر ترکت کے باعث مبتاثر ہوتا ہے جس میں ابتدائی عناصر ایک دوسرے کواپئی طرف کھنچے ہیں۔ ہیرونی عناصر یاعوالی ہمیشہ ہمیں منا دیے ، منتسم کرنے اور ایک جیسے عناصر کوختم کرنے رجمل ہیرا ہیں۔ خون جو جانور کے جسم کے اعدر ایسے بی ہوتا رہتا ہے۔ اسے بھی کا مُنات کی ایسے بی ہوتا رہتا ہے۔ اسے بھی کا مُنات کی حرکت میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انسان کے اعدر ہر منتسم حصرا بینے آبائی ہم جنس عضر کی طرف جاتا ہے۔ اس میں خالی جگہ ہوتی ہیں۔ جب ہماری خوراک سے زیادہ خارج ہوتو ہم کی طرف جاتا ہے۔ اس میں خالی جگہ ہوتی ہیں۔ جب ہماری خوراک سے زیادہ خارج ہوتو ہم خارج ہوتو ہم بردھتے اور پھلتے بھولتے ہیں۔

جواب می دور کے بندھن ڈھیے پڑجاتے ہیں۔ یہ بالاً خرقد رقی دہائی پانے کے بعد خوش سے اُر جاتا ہے۔ جو کچھ نظرت کے مطابق ہوتا ہے وہ خوشگوار اور جواس سے متفاد ہو وہ تکافی وہ ہوتا ہے۔ اس طرح موت جوزتم یا بیاری کے باعث واقع ہو وہ تکلیف دہ اور جو پڑھا پے کے باعث آئے وہ آسان ہے۔ اسکی موت تکلیف کی بجائے خوشگوار ہوتی ہے۔

اب برکوئی جان سکتاہے کہ بیاریاں کیے بیدا ہوتی ہیں۔ چار نظرتی عناصر مٹی، آگ، یانی اور ہوا ہے ل کرجم بنآ ہے۔ان عناصر میں کی میں غیر فطرتی خرابی یا زیادتی یا ایک کے دوسرے میں تبدیل ہونے کے باعث باری بیدا ہوتی ہے۔ چونکذا ک اور دوس عناصر کی ایک سے زیاد واتسام ہیں۔ان میں کی ایک میں بھی بے ترجیبی یا خرابی کے باعث بیاریاں جنم لیج ہیں۔جب کوئی عمل فطرت کے خلاف ہوتا ہے تواس کے متیج میں شنڈی چیز گرم ،وجاتی ہے۔جو يلے ختك ہوتے ہيں وہ في حاصل كرجاتے ہيں۔ ملكا بھارى اور بھارى ملكا ہوجا تا ہے۔جيسا كرہم اس بات کی تقدیق کرتے ہیں کہ کوئی چیزاس وقت تک اصل حالت میں اور مضبوط رہے گی ،جب كدوداية أب تك محدودرب كي جب اس من كول منها مويا اضافدكر ياجو يحيم كانون کے بھی ہو، وہ لامحدود بار اول کا موجب بے گا۔اب انسانی جم کی بنادث کی دوسری تتم بھی ہے۔ یہ باری کا مثابرہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔اس کے لیے جواس سجھے۔ جب گودا، بدیاں، گوشت اور یٹھے جارعناصراورخون پر شمل ہوتے ہیں۔ زیادہ تربیاریاں اس طرح جنم لیم ہیں جس طرح میں نے بیان کیا، لیکن ان بیار یوں میں بدرین بیاری ان عناصر کے غلطمل ہے پیا مولی ہے۔اس طرح بی عناصر تباہ ہوجاتے ہیں۔ فطرت کے لحاظ سے ترتیب بیے کہ گوشت اور پٹھے خون کے ہونے جا بمیں ۔ پٹھے ان ریشوں ہے جن سے وہ مطابقت رکھتے ہوں اور گوثت ان لوتم روں سے جواس دنت بنتے ہیں جنب میر بیٹے علیحدہ ہوتے ہیں،مغبوط اور لطیف موادجو پٹول اور گوشت سے بنآ ہے بیند صرف گوشت کو ہڑایوں نے چیکا تاہے بلکہ ہڑایوں کی نشو ونما ادرانمیں بدا کرتا ہے۔ان ہڑیوں کے گرد گودا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے تفون بن کی وجہ سے گودا صاف شرو ، وتا ہے اور شفاف ترین اور ملاوث سے کمل پاک سب سے زیادہ چکنائی والی مثلثوں ك تتم كا ووا ب- بذيون عقطرون كى ما نندكرنے والا مائع كودے كو يانى فرائم كرتا ب-اب

جب ہمل ای ترتیب ہے کمل ہوتا ہے تو اس کا بھیوصحت مند ہوتا ہے کین جب اس کی ترتیب متفاد ہوتواس سے ہاری جنم لیتی ہے۔ جب کوشت ٹوٹ مجموث کا شکار ہوتا ہے اورشریا ٹول میں منائع شده مواد بھيجا ہے۔ پير غير صاف خون كى ضرورت سے زياده فرا ہى شريانوں ميں مواس ال كرجومخلف رنك اورترش تيزابيت اورمكيات والى خصوصيات كي حامل موتى بيء مرتم كا چر چراین، عصر، ما والحین اور بلغم پیدا کرنے کا ذریعہ بتی ہے۔اس طرح ہر چیر غلط راستے برجل نگلتی ے اور پراگندہ ہونے کے باعث سب سے پہلے خون پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا رنگ بدلتی ہے۔اس کے بعدیہ جسم کے لیےنشو دنمار دک دیتی ہے اوراس طرح جسم کا فطری عمل محفوظ نہیں رہتا بلکداس کے نتیج میں جسم کے مختلف موامل باہم کشکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس کی دجدایک دوسرے سے اچھا متیجہ حاصل کرنے میں ناکای ہوتی ہے۔ اس طرح میے تدرتی عمل کے یارے میں غلط روبیا پناتے ہیں جواس سارے نظام کوخراب کر کے اسے ٹوٹ مجموث کا شکار کر دیتا ے۔ گوشت کا پُرا تا حصہ جواس دوران گل سرم چکا ہوتا ہے۔ ٹوٹ مجوٹ کے خلاف مزاحمت کے ماعث اس كارتك كالا موجاتا باور برطرف سے كھلنے كے باعث رش موجاتا ب-اس طرح سے جم كے براس مے كے ليے خطرناك بوجاتا ہے جواب تك پراگندہ ہونے سے بچ ہوتے ہیں۔جب ترش عضرصاف ہوجا تا ہے اوراس کا کالاحمہ تیز ابیت حاصل کر لیتا ہے، جوترش بن کی جگہ لے لیتا ہے۔ دوسری چیز جب ترش پن خون سے جاشنی حاصل کرتا ہے تواس کارنگ سرخ ہوجاتا ہے اور پہ جب کالے رنگ ہے آمیزش کرے تواس کا رنگ گھاس مائل ہوجاتا ہے۔ لیکن جبجم کی اندرونی حرارت کے باعث ترش مواد دوبارہ اس ساتے توسنبرا محورارنگ بنا ہے۔ان علامتوں کے بارے میں کوئی ڈاکٹریا بلکہ فلسفی جومخلف چیزوں کوجا نیچنے کی اہلیت رکھتا ہو، اے ج بڑے بن یا غصے کا نام دے گا۔لیکن دوسری قسم کے جگر کے گاڑ ہے مائع رنگوں سے پھیانے جاتے ہیں۔ماءاکین (خون میں موجود پانی) کی تم جو بے ضرر ہوتی ہے لیکن جو کا لے اور جرك كارت مائع دار مادے كا اخراج ب، وہ زير آلود بوتى ہے۔ جب بيح ارت اے كى نمكيات ملاتى بواس كوتيزالي بلغم كانام دياجا تاب-

مزیدیآل ده چیز جوتاز واورزم کوشت کآ پائل سے بنی ہا کراس میں مواداغل

ہوتو یہ بلیلے بناتی ہے۔اگر یہ ملیحدہ ہوں تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگر اسٹھے ہوجا کی تواس سے س بری جسامت والا بن جاتا ہے جو ہا سانی نظر آتا ہے۔ کوشت کے اس ٹوٹ مجلوث کے عمل میں جب ہواداخل ہوتی ہے تواس سے مغید بائم بناہے، جب تک سے مفیدرتگ کا بائم صاف رہتا ہے تو یے جم کو ملاوٹوں سے پاک کرنے کا موجب ہے۔اب جب خون قدرتی طریقے سے خوراک اور مشروب سے لبریز نہ ہوتو بیاری کا موجب بنآ ہے۔ نظرت کے مل کے برنکس کس چیز کا بنا،جم کے لیے فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جب بیاری کے باعث گوشت کے مختلف ھے علیحہ و ہوتے ہیں لیکن اگراس کی بنیا دباتی بگی رہے تو بیاری کا اثر نصف ہوگا اور اس صورت میں بیاری سے ددبارہ صحت باب ہونے میں آسانی ہوگ لیکن اگر وہ چیز جو گوشت کو ہڈیوں سے جکڑتی ہے، وہ بیاری کا شکار ہوجائے تواس ہے بڈیوں کے نشو دنمایانے کاعمل رک جاتا ہے،جس کے نتیج مس گوشت بڈیوں سے علیحدہ ہوجاتا ہے اور بڈیاں جو چکنائی والی، ہموار اور لبریز ہوتی ہیں، باری کی وجہ سے خلک اور کھر دری ہوجاتی ہیں۔اس طرح جسم کا سارا کا سارا نظام خراب ہو جانے کے باعث ٹوٹ مجوث کا شکار ہوجاتا ہے۔ بڑیاں ، گوشت سے علیحدہ ہوجاتی ہیں اور بالآخرسارا وهانعا درائم برہم موجاتا ہے۔اس سے جہاں گوشت بدیوں سے علیمدہ موجاتا ہے، وہاں گوشت خون کی گردش میں شامل ہو کر بیاری کومزید تھمبیر بناویتا ہے۔اس سے بھی خطرناک امريه اوكا كداكر بديال كوشت كى كافت كے باعث مطلوبہ اوا حاصل ندكريا كيں اور پھر كرم اور یماری ہے یُری طرح متاثر ہونے کے باعث نشو دنمانہ پاسکیں ادراس کا فطری عمل رک جائے اور بدى خوراك سے ل كر كوشت يراثر انداز ہوتى ہے جو بالاً خرخون بن مل جا تاہے اور وہ تمام باریاں جن کاملے بتایا گیا ہے زیادہ شدت ہے جنم لیتی ہیں۔ لیکن سب سے بدرین باری دہ ہے جب كودايار برجائي مكن زيادتى كى وجدے مانقص كى بنا پر نايدانتا كى خطرناك چيز ہوتى ہے. جس ہے جم کا سارانظام ہی اُلٹ جاتا ہے۔

بناری کی ایک تیسری تئم بھی ہے جس کے سبب کو تین طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہوئے ہے جوجم کو ہوا ہے۔ یہ بھی ہوئے ہے جوجم کو ہوا ہے۔ یہ بھی ہوئے ہے جوجم کو ہوا فرانم کرنے کا ذریعہ ہیں، کسی رطوبت کے باعث متاثر ہون اور ان کے اخراج کے رائے

آ زادان کام نہ کرسکیں توجم کے وہ حصے گلنا شروع ہوجاتے ہیں۔ جبکہ وہ حصے جنس زیادہ مواملی ے، دہ ہوا کے زیادہ دباؤ کی دجہے کا م کرنے ہے یک عطرح متاثر ہوجاتے ہیں۔جسم کی ملادث شریانوں میں رک جاتی ہے۔اس طرح بے شار تکلیف دہ بیاریاں جنم کیتی ہیں جن کے ساتھ جسم میں شوگر کی بیاری بھی شامل ہوتی ہے۔ اکثر اوقات جب کوشت جسم میں ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوتا ے، ہوا جوجم میں بیدا ہوتی ہے،اسے اخراج کاراستہ ند ملنے کے باعث اتن ہی تکلیف کا ذرایعہ ے بھتنی باہرے جسم میں بغیر عمل کے ہوا کا داخل ہونا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بی فیرضروری ہوا پھول یا کندھے میں شامل ہوکراس کے نظام کو درہم برہم کر کے اے سوزش کا شکار بنادیت ہے۔ یہ بالآخر پھول اوراس سے مسلک دوسر ے حصوں کو یُری طرح متاثر كرتى ب-اس سے شخ اور آ شوب (opisthotomas) كى بيارياں جنم ليتى بيں اس كى وجد تاك ہے۔ان باربوں کا علاج مشکل ہے۔اس صورت میں بخار کے علاج ہے آ رام دیا جاتا ہے۔ سفید بلغم > اگر ہوا کے بلبوں کے باعث جم کے اندورک جائے تو یہ خطرناک ہوتا ہے، جبکہ اگر میں بابرك مواع ساتھ السكتا موتويكم شدت كاحال موتاب\_اس يجم كارتك تبديل موتاب اور جذام، بت اوراس جیسی دوسری باریاں جنم لیتی ہیں۔ جب بیجگرے خارج ہونے والے گاڑھے مادے میں ال جائے اور سرکی نالیوں میں بھرجائے جو کہ ہمارےجم کا سب سے آفاقی حصہ ہے، اگر اس کا حملہ نیند کے دوران ہوتو کم خطرناک اور اگر جا گئے کے دوران ہوتو اس سے نجات یانامشکل ہے۔ یاک حصے مسلک ہونے کے باعث اے متبرک کا نام دیا گیا ہے۔ تیزاب اورنمکیات والابلغم أن تمام بیاری کی وجہ ہے جونزلہ زکام کی شکل اختیار کرتی ہیں ان کے كى نام بىل كوتكدىية م كى حسول بل جنم لتى بيل-

جم کی حرارت بلنے اور حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور بیجگر سے ضارج ہونے والے گاڑھے سال مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ مائع خارج ہونے کے لیے کوئی واسطہ حاصل کرتا ہے تو بیدا بلنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے آگے درم اور رسول بنتی ہے اور اگر بیجم کے اندر رک جائے تو اس سے حرارت کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے جب بی خالص خون سے ملتی ہے تو بیڈون میں موجود ان ریشوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے جو نایا ب اور کثیف خون کے ملتی ہیں ہے جو نایا ب اور کثیف خون کے ملتی ہیں ہے جو نایا ب اور کثیف خون کے ملتی ہے تو بیڈون میں موجود ان ریشوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے جو نایا ب اور کثیف خون کے

ورمیان بیں توازن رکھتے ہیں۔اس لیے کہ خون ترارت کے باعث اثنا پتلائیس ہوتا کہ وہ جم کے سوراخوں میں سے باہر غارج ہو سکے اور شدہی ووبارہ کثیف ہوتا ہے، جس کے باعث اسے شریانوں میں دوبارہ گروش کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔خون میں دیشے تواز ن برقر ارر کھنے کے لیے اس ترتیب ہے موجود ہیں کہ اگر کوئی انھیں اکٹھا کر دے توجب خون ٹھنڈا ہونے کے ممل ہے مررر ما ہوتو وہ خون جو باتی رہ جاتا ہے تو مائع حالت میں رہتا ہے۔لیکن اگر انھیں تنہار ہے دیا جائے تو پیدارد کرد میں تھنڈک کے باعث جلدجم جاتا ہے۔غیرصحت مندخون اور جگر پر قوت کے حال ریٹے دوبارہ خون میں بدل جاتے ہیں۔ سلے مرسلے میں یہ چھوٹے سے چھوٹے گرم اور منشدی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں پھرریشوں کی قوت کے باعث مجمد ہوجاتے ہیں۔خون کا اس طرح مجمد ہونا اندرونی کیکیاہٹ پیدا کرتا ہے۔جب بیزیادہ تیز بہاؤے اندرداخل ہوتا ہے اورریشوں پر حرارت کے باعث غلب حاصل کر لیتا ہے تو اُبال کی بناپر مد بے ترتیمی کا شکار ہوجاتے میں اگران میں اپنی بالادی قائم رکھنے کی طاقت ہوتو ہے کودے میں داخل ہوجاتے ہیں۔اس طرح یہ اپنی تاروں کوجلا دیتے ہیں جنمیں روح کی تاریں کہا جاتا ہے اور اے آ زاد کر دیتے ہیں لیکن جب اس کی طاقت اس تدریہ ہوتوجم تباہ ہونے کے باوجود بھی اس سے منسوب رہتا ہے تو جگرخود عالب موجاتا ہے۔اس سے میدیا تو کمل طور پرممنوع موکررہ جاتا ہے یاشریانوں کےراست اوپرنیا نے پیٹ کے حصیص دھکیل دیاجا تاہے اور پھرجم سے اس طرح باہر خارج کر دیا جاتا ہے جیسے كى كوايے ملك سے بدركرديا جائے جہال خاند جنگى ہور ہى ہونداس سے بدہضى، ہيضہ، بيچيں اور الى كى دوسرى بياريال جنم ليتى بين جب جسم كا دُهانيا آگ كى زيادتى كاشكار موتاج تواس سے حرارت کا سلسل اور بخار ہوجاتا ہے۔ جب ہواکی زیادتی باری کا سبب ہوتو بخار پھیل ہے جب یانی کی زیادتی ہوجوآ گ اور ہوا سے زیادہ گہراعضر ہے تو اس سے تیسرے دن کا بخار پیدا ہوگا۔ جب منی کی زیادتی ہوجو کے سب عناصرے زیادہ گہری ہے،اس سے بخار کا سبب بے تو جار روز کے وقنے ہے ہونے والا بخارجنم لے گا۔اس بخارے نجات حاصل کرنامشکل ہے۔ اس طرح انسانی جم میں بیاریاں جنم لیتی ہیں۔روح میں خرابی اس درج ذیل طریقے ے جنم لیتی ہے۔ ہمیں یادر کمنا جا ہے کہ ذہن کی باری ذہانت کی طلب ہوگی، جس کی دواقسام

ہں بعثل، یا گل پن یا جہالت ۔ سی بھی حالت میں کوئی ان میں ہے کی ایک ہے بھی دوجار موصائے ،اس حالت کو بیاری کہا جائے گا۔ در دیا خوش میں زیادتی بڑی بیار بول میں شال ہوگی جس کی ذمه دار روح ہوگی۔ ایک مخص جو بہت زیادہ تکلیف یا خوشی میں ہووہ اپنی غیر مناسب خواہش کے پیش نظرایک چیز حاصل کرنے کی جہتو اور دوسری سے نجات یانے کی خواہش کرے تو وہ ورست طور يرديكين ياسننے كے قابل نہيں ہوتا۔ وہ ياكل بن كاشكار ہے اوراس حالت ميں وہ كوكى یا مقصد وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوگا۔وہ خض جس کی ریڑھ کی ہٹری ہیں جے مقدارے زیادہ ہوں توالیی صورت میں اس کی گئی وجوہات ہوں گی۔اس کی حیثیت اُس درخت کی طرز ہے جس پر ضرورت سے زیادہ کھل لگا ہو۔ایہ افخص کی طرح کے درد میں مبتلا ہوگا تاہم اُس کی خواہشات خوشی کا باعث ہوں گی۔ایسے خص کی زندگی کا زیادہ حصہ مصائب کا شکار ہوگا۔ کیونکہ ایسے خص کی تكالف اورخوشيال اس قدرزياده موتى بين كدأس كى روح جم سے بيرتيمي كاشكار موجاتى ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اے بیار نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ ایسا شخص ہوگا جورضا کا رانہ طور پر بُر اُموگا جَو که ایک غلطی ہے۔ بچے ہیے کہ محبت میں بے اعتدالی جنون روح کی بیاری ہے جو ہڈیوں کے ایک اہم عضر میں نی اور مائع کی کثرت سے بیدا ہوتی ہے۔عام طور پروہ جے شہوت پرتی کی مسرت کہا جاتا ہے۔اس خیال کے تحت کر اُتحف رضا کا رانہ طور پر یُرائی کرتا ہے اوراے ایک الزام تصور کیا جاتا ہے۔ بیمعاملہ درحقیقت ایمانہیں ہے۔ کیونکہ کو کی شخص رضا کا دانہ طور پر نم انہیں ہے۔ کیکن يُرا يُري تعليم اور غلظ ماحول كي وجه عن زياد ويُراجو جاتا ہے۔اس ميں يُري چيزوں كا بھي ہاتھ۔ ہوتا ہے جن سے ہرکوئی نفرت کرتا ہے کیونکہ بیاس کی مرضی کے بھن ہوتا ہے۔ تکلیف کی صورت میں بھی روح جسم کی بناپر مشکلات ہے دوجار ہوتی ہے۔ تیز اب اور مکین بلغم اور دوسرے ترش اور چر چرا بن کے عناصر جوجم میں موجوز ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے یاجم سے خارج ہونے کا کوئی راستہیں ملتا تو یہ پھرجم کے اندر ہی بڑھ کرخوفناک صورت خال اختیار کر لیتے ہیں اورروح کے ساتھ ل جاتے ہیں۔اس سے ہرسم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں،زیادہ یا کم اور مردرج كى شدت كى ـ بدياريان روح كے تين زياده آسانى سے قابويس آنے والے حصول ير پہنچ كر ير مدويه اضردگي عسداور بزولي فراموش كاري اوراحتي بن جيسي کي ني ياريون كوجنم ديتي

ہیں۔ مزید جب بُرے لوگوں کے ساتھ بُری حکومت کا اضافہ ہوجاتا ہے اور عام زندگی اور بخی

زندگی میں بدکلای کی جاتی ہے اور نُٹ سل کوان برائیوں سے بچنے کے لیے ہدایات نہیں دی جا تیں تو

ہم میں بُرے دووجوہات کی بنا پر مزید بُرے ہوجاتے ہیں، جن پر ہمارا کوئی تسلطنہیں ہوتا۔ اس
صورت میں برائی کے حامل افراد کی بجائے بُر ائی کوجتم دینے والوں کوتصور وارتھ ہرایا جائے گا۔ تعلیم
حاصل کرنے والوں سے زیادہ تعلیم دینے والوں کومور والزام تھ ہرایا جائے گا۔ یہ صورت حال جی
قدر بھی ہو ہمیں تعلیم اور مطالعہ کے ذریعے برائی سے نیخے اور نیکی کی ہدایات دینے کی کوشش کر نی
عامل کرنے میں تعلیم اور مطالعہ کے ذریعے برائی سے نیخے اور نیکی کی ہدایات دینے کی کوشش کر نی

جم اور دماغ کو بچانے کے طریقہ کار کے بارے میں ایک سوال موجود ہے کہ بیک طرح درست اندازين اختيار كياجا تا إلى الرعين من مجھے بچھ كماچا ہے۔ بيد مارا فرض ہے کہ ہم یُرانی کی بچائے نیکی کا پر چار کریں۔ ہروہ چیز جواچھی ہے وہ بہتر ہے اور بہتر چیز تناسب کے بغیر نیں ہے۔جانور جو بہتر اور عمدہ ہوگااس میں ایک خاص تناسب موجود ہوتا ہے۔ہم ان کے سلسلے میں سبب یا تناسب اور مماثلت کے بارے میں کم سمجھتے ہیں لیکن اعلیٰ اور زیادہ نمایاب کے سليل من الم خيال بين كرت صحت اور يماري بيه زياده كن معالم مين تناسب اورعدم تناسب موجود نبیں ہے۔ای طرح بُرانی اور نیکی میں اور روخ اور جم میں تناسب اور عدم تناسب نمایاں اور اہم ہے۔ گرہم اے نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے وْ حانج كو، بدى روح ميں يابزى گاڑى (ياجىم) ميں چھوٹى روح كور كھوديا جائے تو كيا ہوگا۔الي صورت میں جالور ہراتم کے موزول تناسب کی کی کے باعث بہتر نہیں ہے۔ د ماغ اورجم کا مناسب اور موزول تناسب سب نا یادہ بہتر اور پیارا ہے، اس کے لیے جود پکھنے والی آئکھول کا حال ہو۔اس طرح کہ ایک جم کی ٹائلیں بہت لجی ہوں یا وہ کسی دوسری وجہ سے موز وں تناسب میں نہ ہوتو وہ و کیسنے میں ہی اگاتا ہے اور جمم کے حصول کے کام کرنے کے مل کے دوران مایوں اور بے بتیجہ کوشش کرے گا اور اکثر فضولیات کا موجب ہونے کے باعث کئی بیار یوں کوخودجنم دینے کا موجب ہے گا۔اس طرح جمیں زندہ چیز کی دو ہری فطرت کے بارے میں جا ننا چا ہے۔ جب انسانی جم میں جم کی نسبت زیادہ طاقتور روح موجود ہوا کی روح جو بے نتیجہ اورخرا کی پیدا

كرنے والى ہوتوبيرارےجم كى اندرونى نطرت كوخراب كرديتا ہے۔ جب يعلم يامطالعه كى كوشش كرتاب توضياع كرتاب اور پھر جب عام زندگی میں تعلیم دیتا یا متناز عدمعامله أشا تا ہے تواس ے کی تنازع اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یمل انسانی جسم کے ڈھانچے کوتو ڑ بھوڑ کا شکار کر کے رطوبت پیدا کرتا ہے۔ یہ بیاریاں کی اُستاد کی سمجھ میں نہیں آئیں۔وہ اس کی اصل وجہ کو بیان كرنے كى بجائے اس كے متفاد بيان كرديتے ہيں۔ ايك بار پھر جب ايك مفبوط روح كے حامل جم كو كمزور ذبانت مسوب كياجاتا بتو قدرتي طور پرانبان مين دوخوا مشات جنم كيتي بي ایک جم کے لیے خوراک اور ایک جم کے آفاقی صے کے بحاد کے لیے عقل میں کہوں گا کہ طا تتورکی حرکت اس کی توت میں اضافے کا باعث ہوگی لیکن اس سے روح کمزور، احمق اور خوفتاک مدتک جہالت کا شکار ہوجائے گی۔ میہ بیاری سب بیاریوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان دونوں مم کے عدم تناسب سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ ہم جسم اور روح کوایک ساتھ حرکت دیں۔اس طرح نیدونوںجم اور روح ایک دوسرے بے محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت منداور متوازن ہوں مے کوئی حسابدان یا دوسرا دانشورا پیے جسم کومناسب مش کی اجازت دےگا۔وہ جو جم کی حرکات کے بارے ش مختاط ہوگا اس کی روح موزوں حرکت کرے گی۔اُسے موسیقی اور فلفه پيدا كرنا جا ہے۔ايا څخص حقيق معنوں من اچھا اورعمرہ ہوگا۔ كائنات كے مل ميں مختلف حصوں ہے بھی ایسے ہی سلوک کرنا جا ہے۔جم کو خرارت دی جاتی ہے، بیا ندر جانے والے بعض عناصر کی دجہ سے شار ابھی ہوجاتا ہے۔اس سے دونوں شم کی حرکات کا تجربہ وتا ہے۔اس کا نتیجہ ميه وتا ہے كما كرجم حركت جيور وے اور خاموثى كى حالت ميں آ جائے تو بيٹتم ہوجاتا ہے كيكن اگر · کوئی کا مُنات کے صحت منداور قدرتی دیکھ بھال کے مل کے ساتھ جسم کوغیر متحرک نہیں ہونے دے گا بلکہ اپنے وجود کے باعث حرکت پیدا کرے گاجو ہیرونی اور اندرونی حرکات کے خلاف جسم کا دفاع كرے اورجنم من مرونت حركت من رہنے والے ذرّات من ايك اعتدال پيدا موجس كا بم نے کا نات کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا تو اس سے ایے جسم کے گرد مخالف تو توں کی بجائے دوى ليندو تين جنع بول كى جواس صحت مندر كين كى-

اب سب حركتول سے بہتر وہ حركت ہے جوكى چيز ميں خود پيدا ہو۔ يه كا نتات اور

خیالات کی ترکت کی ما ند ہوگی جبہ وہ ترکت جود وسرے جسم پیدا کرتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی۔

سب ہے بری ترکت وہ ہے جوجہم کو ترکت دے، جب وہ سکون کی حالت بیل ہو۔ جسم کے دوبارہ طاپ اورصاف رکھنے کے لیے سب ہے بہتر عمل جمنا سٹک کا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز تااطم کی ترکت ہے۔ پانی بیس تیر نے کے دوران یا کسی دوسرے طریقے ہے جوجہم کو تعکا خدد سے تیمری متم کی ترکت ہے۔ پانی بیس تیر نے کے دوران یا کسی دوسرے طریقے ہے جوجہم کو تعکا خدد سے تیمری متم کی حرکت بحالت مجبوری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی باشعور آدمی کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سے مراد طعیب کا طریقہ علاق ہے جو بیماری کی صورت بیس اختیار کیا جاتا ہے۔

گا۔ میری اس سے مراد طعیب کا طریقہ علاق ہے جو بیماری کی صورت بیس اختیار کیا جاتا ہے۔

گا۔ میری اس سے مراد طعیب کا طریقہ علاق ہے جب تک یہ بیماری بہت زیادہ بنجیدہ ڈھا نیچاز ندگی متمردہ شرائط کا حال ہے۔

ساری نسل بی نہیں بلکہ ہر فردیہاں ایک خاص عرصہ کے لیے دنیا میں آتا ہے اور
یہاں ٹاگر پر دا تعات اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔انسانی مثلثوں کا ڈھانچا ایک مقررہ دفت کے لیے
ہتایا گیا ہے،اس سے زیادہ کسی انسان کی زندگی طول نہیں حاصل کرستی۔ بیار یوں کا بھی یہ اُصول
ہے۔اگر کو تی ادویات کے ذریعے بیار یوں کوختم کر کے اُنے مطلوبہ عرصہ کوطول دیتا چاہو وہ ان
بیار یوں کو بڑھا تا ہے۔اس لیے ہمیں ہمیشہ ای گرام کے تحت اپنے آپ کومنظم کرتا جا ہے، جب
سک انسان کا مقررہ دفت اس کی اجازت دے، نہ کہ ادویات کے ذریعے، شراضی ہونے والے
حک انسان کا مقررہ دفت اس کی اجازت دے، نہ کہ ادویات کے ذریعے، شراضی ہونے والے

سے لازمہ جانوراورجم جواس کا حصہ ہے اور وہ طریقتہ کارجس کے تحت وہ تربیت حاصل کرے گا اور اپنے آپ کوسب کی بنا پر زندگی بسر کرنے کی تربیت دے گا ،اس حوالے ہے کائی بحث ہو چکی ۔ ہم ہر بات ہے پہلے اور بالاتر یہ کہیں گے کہ وہ عضر جس نے انسان کی تربیت کرنی ہے ، وہ اس مقصد کے لیے بہتر اور عمدہ ہونا چا ہے۔ اس حوالے ہے ایک منٹ کی بحث ایک شجیدہ کام ہوگا گین اگر جھے اس کا خاکہ چیش کرنا ہے توبیاس ورج ذیل بحث سے سیٹنا غلط نہ ہوگا۔

میں نے اکثر بدرائے دی ہے کہ ہمارے اندر تین تم کی ارواح ہیں۔ان میں سے ہر کوئی حرکت میں ہے۔اب جھے ممکن چندالفاظ میں اپنی بات کو وہرانا جا ہیں۔کوئی ایک حصہ جو حرکت میں ندرہ، وہ غیرمتحرک ہوجائے تو اس سے اسے یقیناً کرور ہوجانا جاہیے۔ لیکن وہ جو تربیت یافتہ اورمشق زوہ ہو، وہ بہت طاقتوراورمضبوط ہوگا۔

ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ دور کے مختلف حصوں کی حرکت ایک خاص تاب بیں روئی جاہے۔ ہمیں اس بات پر خور کرنا چاہیے کہ خدانے دور کے مسلمہ جھے کوجہم کے ہم سے پر قدرت دے دی۔ بیر حصہ ہونے کے ناطع، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، دہ جم کے اوپر دالے حصہ بیں، ہمیں ذبین سے اس عضر کی حصہ بیں، ہمیں ذبین سے اس عضر کی حصہ بیں، ہمیں ذبین سے اس عضر کی طرف لے جاتا ہے جو آسان بیل ہے۔ اس پر ہم ہیں ہے ہیں کہ آفاتی قوت ہمارے مرادر پاؤل کو اس جر سے معلل کرتی ہے جہاں نے پہلے دور کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح سارے جم کو آفاتی بنا دیا۔ دیا۔ جب آدی ہمیشہ سے تعلیل اور خواہشات کا غلام ہے اور انھیں پورا کرنے کے لیے پورے من من وصل سے کوشاں ہے۔ اس کے سارے خیالات غیر دائی ہونے چاہئیں۔ جہال تک مکن عود ہاں تک وہ ہر کھا نا ہے۔ اس کے سارے خیالات نے دائی حصو کو جن پر رکھا ہے۔ کیونکہ اس خواس تعلیل جم کے دوسرے جو ہمی ہوتے ہوئی ہوتے واردہ کیا ہوتے اس کے خیالات بھینا دائی اور آفاتی ہونے چاہئیں، چونکہ اُس ہمیشہ حصول سے ذیادہ کیا ہوتو اس کے خیالات بھینا دائی اور آفاتی ہونے چاہئیں، چونکہ اُسے ہمیشہ حصول سے ذیادہ کیا ہوتو اس کے خیالات بھینا دائی اور آفاتی ہونے چاہئیں، چونکہ اُس ہمیشہ حصول سے ذیادہ کیا ہوتو اس کے خیالات بھینا دائی اور آفاتی ہونے کا کیا ہوتو اس کے خیالات بھینا دائی اور آفاتی خوراک اور حرکت و بنا ہے جواک سے کے قدر تی ہو۔

حرکات جو ہمارے اندر آفاتی اصول کے لیے فطری ہیں وہ کا نتات کے انقلاب اور خیالات ہیں۔ ان کی ہر مخص کو تقلید کرنی جا ہے اور ہمارے جنم کے وقت خراب ہوجانے والے راستوں کو درست کرنا چا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کا نتات ہیں ہم آ ہنگی ، ایک جیسے خیالات پیدا کرنے چا ہئیں جس سے ان کی اصلیت کی تجدید ہوسکے۔ ان خیالات میں مماثک ہوئے کے باعث وہ ممال درگی حاصل کرنی چا ہے جو خدانے انسان کے لیے پیدا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے ہیدا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے ہیدا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے ہیں۔

اس ہاری کا کنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بحث کا اصل مقصد بورا ہوگیا

ہے۔دوسری مخلوقات کے بارے میں اختصارے بیان کیا جائے گا، جس حد تک کے موضوع اختصار کی اجازت دیتا ہے۔اس طرح ہماری بحث بہترین تناسب کی حامل ہوگی۔جانوروں کے موضوع كحوالے يدائد وي جائے كى -آ دى جودنياش آئان ميں سے جوبرول اور غلط زندگى بركرتے تے انھيں شايدكى وجہ سے دوسرے جنم ميں عورت كے روپ ميں بيدا كيا كيا اور يہى وجہ تھی کہ ہم میں مباشرت کی خواہش کوجنم دیا گیا۔ مرد کے ایک اور عورت کے ساتھ دوسری چیز پیدا کر دی گئی جوانھوں نے درج ذیل طریقے ہے بنائی۔شروب کا وہ راستہ جس کے ذرینے ما نعات يهيم ول سے كردوں اور پرمثانے من جاتے ہيں، يغبار وتمامثان ما تعات كو حاصل كرتا ہے اور مچرمہ ما تعات ہوا کے دباؤے انسانی جسم نے باہر خارج ہوتے ہیں۔ان میں ایک مائع کواس طرح بنایا کدوہ جم کے گودے میں داخل ہوجائے جو کد گردن اور ریڑھ کی ہٹری ہے گزرتاہے،اس کانام فی رکھا گیا۔ یہ فی زندگی کی علامت ہے۔ یہ سائس لینے کی خاصیت کے باعث اس مصیل جس میں بیرانس لیتا ہے خارج ہونے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔اس طرح بیہم میں پیدایش کے بعد محبت پیدا کرتا ہے۔ مردول میں پیدایش کاعضوایک نافر مانبردار جانور کی طرح بغاوت کرتا باور شہوت کی خواہش سے پاگل ہوچکا ہوتا ہاور کمل جھول جا ہتا ہے۔ایابی معاملہ عورت کی عضوییدایش کے ساتھ ہے۔اس میں موجود جانور کی بچے بیدا کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے لکین جب یہ بیج بیدا کرنے کے ممل مے محروم رہتی ہے توبہ ناراض اور غیرتشفی کا شکار ہوجاتی ہے اورجم کے دوسرے حصول کی طرف حرکت کرتی ہے اور سائس گزرنے کا راستہ بند کرویتی ہے اس ے ہرتم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ جب تک مرداور عورت میں محبت جنم ندلے اور وہ دونوں ال کر اس کا تمر سیش، اس طرح که مردعورت میں نیج بوتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی جانورز مین میں نیج بودے۔ یہ پھر دوبارہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر پختہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔اضیں بالآخرروشي ميں لاياجاتا ہا اوراس طرح جانوركي بيدايش كمل موتى ہے۔

اس طرح عام خیال میہ ہے کہ عورت نے جنم لیا۔ لیکن پرندے کی نسل معصوم بلکے آدمیوں سے پیدا ہوئی۔ ان کے دہائے کو آفاقی ہونے کا بھم دیا گیا۔ تصور کرین کے سادگ میں چیزوں کی نمایش روشنی میں ہوگی، اضمیں پرندوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے جسم پر بالوں کی

اب ہم کہ سکتے ہیں کہ کا نتات کی فطرت کے بارے میں ہماری گفتگواختام پذر ہوگئ ہے۔ دنیا فافی اور غیر فافی جانور حاصل کر چک ہے اور وہ ان سے بھر گئی ہے اور ایک دکھائی دیے کے
قابل جانور بن چک ہے جس جس قابل مشاہدہ، صاحب بصیرت خداشا ال ہے جو کہ وا نائی کا پیکر
ہے، وہ عظیم ترین، بہترین، پاک وصاف ترین اور بہت ہی زیادہ کمل ہے، وہ کی ایک صرف عالم بالا کا مالک ہے۔



كرايثياس

(Critias)

مركائے گفتگو:

کرایلیاس (Critias)،

برموكريش (Hermocrates)، ستراط (Socrates)

میمین : ستراط مین کس فدر مشکور موں کہ بالا خرایک طویل سفرے تھے بارے مسافر کی طرح میں اپنی مزل برینی میا ہوں اوراب آ رام کرسکوں گا۔ میں دعا کو ہوں ہمیشہ بزرگوں کی طرح اوراب میہ کہوں گا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ قابل قبول سے اور حقیقت برمنی ہے لیکن اگر کہیں غیرارا دی طور پر جھے کوئی غلطی سرز ہوگئ ہوتو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کا جھے پر معاوضہ لا کو کیا جائے ، ایسا معادفہ جو کسی کی تھیج کے لیے لا گو کیا جائے۔ آیندہ بھی خدا کی مخلوق کے بارے میں ہمیشہ سے کہنے ی خواہش لیے، میں اُس خالق سے دعا گوہوں کہ وہ ادویات کا ایساعلم دے جوسب سے ممل اور اجھا ہو۔ اس دعا کے بعداب میں گفتگو جاری رکھنے کا کام کرایٹیاس کے حوالے کرتا ہوں جس نے كم مجموح ك تحت مير ب بعد مفتكوكوا محر برهانا ب

كرايلياس فيميس مين اس ذمددارى كوتبول كرتابول اورجيسا كرابياس في اين كفتكوك أغازين كهاكة آپ کسی بڑے اہم معاملے کے بارے میں گفتگو کرنے جارہے ہیں اور استدعا کی تھی کہ آپ کو درگزر کیا جائے، میں بھی جو کہنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہی کبوں گا کہ مجھے درگزر کیا جائے۔ کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانیا ہوں کہ جو پچھ میں کہنے جار ہا ہوں وہ کی صدتک تمود پسند اور فیرمہذب ہوگا۔ تاہم جھے اس بارے میں ضرور بات کرنی جا ہے۔

کیا کوئی باشعور شخص اس سے انکار کرنے گا کرآ پ نے بہت اچھے طریقے سے بات

ی میں مرف یہ کہنے کی کوشش کرسکتا ہوں کہ جھے آپ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جس . چزکے بارے میں، میں گفتگو کروں گا، وہ زیادہ مشکل کا م ہے۔ میں سیکہوں گا کہ خداہے آ دمیوں كے بارے میں اچھی گفتگو كرنا، مردول سے مردول كے بارے میں اچھی گفتگو كرنا آسان كام ے۔ غیرتجربہ کاراور لاعلم جس نے اس بارے میں ندستا ہو، اس کے علم کے لیے بات کرنا ایک بری خدمت ہوگی۔ہم جانتے ہیں کہ ہم دیوتاؤں کے بارے میں کس قدر جہالت کا شکار ہیں۔ ليكن اپنامقعدواضح كرناميا بول كاراكرا ب ميرى بات مجس بم مس سے جوكوئى بھى كچھ كم كا وہ صرف نقل اور کسی کی نمایندگی ہو عتی ہے۔ اگر ہم آفاتی اجسام کی تصویریں بنانے والے مصور کے کام اوران تصاویر کودیکھنے والون کی تسکین کے مختلف درجوں پرغور کریں تو ہم دیکھیں سے کہ اُس مصور کے کام سے مطمئن ہیں جو کسی ورج تک زمین بہاڑ، دریاؤں، جنگلوں، ساری کا بنات اور اُن چروں کی تصاور بناتا ہے جو کا مُنات میں حرکت میں ہیں۔ مزید برآ ل ان چرول کے بامے من لاعلم ہونا معاطے و مختصر بنادیتا ہے۔ہم مصوری کا نہ تو امتحان لیتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی متیجا خذ کرتے ہیں۔جواس سے درکارے وہ آ گے انھیں غیر نمایاں اور غیر واضح بنانے کا طریقہ بے لین جب کوئی انسان کی بھوریشی کرے تو ہم اس میں نقائص ڈھونڈ نے میں بہت بڑے طاق ہوتے ہیں اور ہماراعلم ہمیں اُس چیز کا سخت منصف بناویتا ہے جو ہر لحاظ سے اصل چیز جیسی نہیں بنائی می ہوتی۔ ہم اسی چیز کا اپن اس گفتگو میں تجربہ کریں گے۔ ہم آفاقی اور فطری چیزوں کی تصاورے مطمئن ہیں جن میں بہت کم مماثلت ہوتی ہے۔ لیکن ہم غیروائی اور فنا ہونے والی چے وں کے بارے میں زیادہ سخت نقاد ہیں۔ اگر میں بات کے دوران آپ کواپنا مقصد بوری طرح واضح ندكر باؤل تو من معذرت جا ہوں گا۔ اس بات برغور كرتے ہوئے كدانسانى چيزوں كى مصدقد مماثلت كوني آسان كامنيس ہے۔ يس يهي بات آپ كوبتانا جا بتا ہوں اور سقراط ميں آپ ے معددت خواہ ہوں کہ میں نے شاید زیادہ بات اینے ذہن میں رکھی ہے جس کے بارے مین ابھی بیان کرنے جار ہاہوں۔ اگر میں سیدد حاصل کرنے میں سیا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آب بخصے بیدود ہے کے لیے تیار ہول کے۔

ستراط: یتینا کرایلیاس ہم آپ کی درخواست قبول کویں کے۔ بلکہ ہم میددرخواست مرموکر بیس آپ کے

لیادر جمیس کے لیے بھی منظور کرتے ہیں۔ یونکہ جھے کوئی جن جیس کہ جب گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی باری آئے گی تھوڑی دیر کے بعد تو وہ بھی یہی درخواست کریں گے جوابھی آپ نے ک ہے ، اس لیے کہ وہ دوبارہ وہ بی چیز دہرائے بغیرا پی گفتگو کا آغاز کر سیس۔ اے یہ بجھنے دیں کہ اُس کو گفتگو کر آغاز کے لیے پہلے ہی اجازت ال جس ہے۔ اب میرے دوست کرایٹیا س ایش آپ کے لیے تھیڑ کا فیصلہ سناؤں گا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے قبل گفتگو کرنے والا شخص انتہائی کا میاب رہا ہے ہے اوراس کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کوخاصی ناذ برداری اُٹھائی پڑے گا۔

ہر موکر یٹس: ستراط آپ نے جو تعبیدا ہے کی ہے، میں بھی اے اپنے لیے تعبیہ مجمول گا۔ لیکن کرایڈیا س کنرور ول مجھی فتح یاب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ آگے بردھیں اورایک مرد کی طرح اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کا آغاز ایالواور میوس (Muses) سے کریں۔ پھر آپ تنزیف سئیں اوراس کے بعدائے قدیم شھریوں کی خوبیاں بیان کریں۔

کریٹاس : میرے دوست ہرموکریٹس۔آپ کی بات سب ہے آخریس ہاورابھی آپ ہے قبل ایک اور ساتھی نے گفتگو کرنی ہے۔اس لیے ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارئی۔ حالات کی علیٰی جلد آپ ہوں۔ آپ ہوں ان شاہی آپ کی حوصلہ افزائی اور ہمت بندھانے کو قبول کرتا ہوں۔ لین دلیتا وَں اور دیوی کے علاوہ جن کا آپ نے ذکر کیا۔ میں خاص طور پر نیموسائن ہوں۔ لین دلیتا وَں اور دیوی کے علاوہ جن کا آپ نے ذکر کیا۔ میں خاص طور پر نیموسائن (Mnemosyne) (حافظ کی دیوی) کے بارے میں بات کروں گا۔ کیونکہ میری گفتگو کا اہم حصہ اس کی نوازش پر مخصر ہے۔اگر میں اس بارے میں وہ پچھ بیان کرسکا جواس کے بارے میں ملخوں نے کہا ہا اور سولون یہاں لاے تواس میں کوئی شک نہیں کہ میں تھیٹر کی ضرورت پر پورا اُڑ سکوں گا۔اب مزید معذرت نہ کرتے ہوئے میں بات کوآ کے براحاؤں گا۔آ کی سب سے اُڑ سکوں گا۔اب مزید معذرت نہ کرتے ہوں میں بات کوآ کے براحاؤں گا۔آ کی سب سے سلطنت کے باسیوں اور بیروئی مملم آوروں کے مابین جنگ ہوئی، میں اس جنگ کو بیان کروں محل ہیں جگ جو اُسیوں کا ایک بادشاہ تھا اور میں خصہ لینے والے ، ایک طرف بنایا جاتا ہے کہ ایشن کی باسیوں کا ایک بادشاہ تھا اور کی میں اس نے جگ لڑی جب وہ میں کہ میں خصہ لینے والوں کی کمان اظافیش (Atlantis) کے بادشاہ نے اور ان کی کمان اظافیش کی سے جب براحائی اور ایشیا ہیں اور ایشیا ہی بادشاہ کی اور اور ایشیا ہی بادشاہ کی اور ایشیا۔ جب بیہ بود میں کے بادشاہ نے کی برا تھا۔ جب بیہ بود میں کے بادشاہ نے کی برا تھا۔ جب بیہ بود میں

زائر لے کے باعث غرق ہوا تو بحراد قیانوی ہے دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف جانے والے بھر بحری جہازوں کے لیے مٹی کا پہاڑ بن گیا۔ تاریخ بہت کی بربیت کرنے والی قوموں اور قدیم ہوتائی خاندانوں کے بارے میں انکشاف کرے گی جواس وقت وجود میں تھے۔ وہ ایک کے بعر دوسری خاہر ہوئیں۔ لیکن میں سب سے پہلے اس وقت کے ایھنٹر کے باشندوں اور ان کے وشمنوں کے بارے میں جھول نے اُن سے جنگ کی ، گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دونوں حکومت اور طاقتوں کے بارے میں بات ہوگی۔ آئی میں پہلے ایشنٹر کے بارے میں بات کی جائے۔

مُرانے وقوں میں دیوتاؤں نے ان بادشاہتوں کے درمیان زمین کو تخصیص کے وریعے تقیم کررکھا تھااس لیے اُن کے مابین اس معاملے پرکوئی جھڑ انہیں تھا۔ آپ اس بارے میں سے طور پر بیفرخ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کیا چیز زیادہ مناسب تھی یا دہ اس چیز فریدی جو دوسری کی ملکیت تھی۔ان سب نے وہ سب کھاس نبت سے حاصل کیا جو دہ جا ہے تھے اور لوگوں نے اسے علاقے بتائے۔ جب انھوں نے لوگوں کو بسادیا تو انھوں نے ہماری خدمت کی، ان كى ملكيت جيبا كە گذرىوں نے كروہ بناليے، أن كواس سے باہر ركى كر جوجسمانى طاقت كا استعال نہیں کرتے تھے، جیما کہ گڈریے کرتے تھے، لیکن انھوں نے ہم پر حکمرانی کی۔ یہ چانوروں کوسدھانے کا آسان طریقہ تھا۔ ہماری روح کوایتے سکون کے مطابق رضامندی ے تبوار میں جکڑ لینے کے بعد۔اس طرح انھوں نے ساری مخلوق کی رہنمائی کی۔اب مختلف د يوتاؤل كى مختلف علاقول ميں شخصيص تھى۔ جے انھول نے ترتيب مين رکھا ہوا تھا۔ ميفاليسٹس (Hephaestus) اورا منتصين (Athene) جوكه بهالك بهن تق اورايك بى باي كى اولاد تق ا مک فطرت کے مالک ہونے کے ناطے اور فلے اور فلے اور فن کے بارے میں بھی ایک جیسی محبت رکھنے والول عل سے تھے۔ان دونوں نے زمین کا حصر مشترک لے لیا۔ جوقدرتی طور پرشعور اور نیکل کے حوالے ہے قابل قبول تھا۔اس میں انھوں نے دلیرنچے پیدا کیے اور ان کے ذہن میں حکمرانی ، كا على يوديا ان كے تام محفوظ بيں ليكن أن كے كام روايات كے پاسداروں كے تم ہوجائے اور وقت گزرنے کے باعث ختم ہو گئے۔ان لوگوں میں سے جب بھی کوئی زندہ بچے جیسا کہ میں نے کہا ہے، بدوہ لوگ تھے جو پہاڑوں پررہتے تھے اور وہ لکھنے کے فن سے بہرہ تھے، انھوں نے

زمین کے مالکوں کے نامول کے بارے بین سن رکھا تھالیکن وہ ان کے کا مول کے بارے میں خہیں جانے تھے۔ بینام اپ یچول کے لیے رکھنے کی ان کی بڑی خواہش تھی لیکن آبا واجداد کے قوائین اور اچھائیوں کے بارے میں اٹھیں بہت کم پتا تھا۔ وہ صرف روایات کے حوالے ب جائے تھے۔ جیسا کہ وہ خوداور ان کی ٹی سلس ضرور یات زندگی کی بنیادی ہولتوں کے بارے میں لاعلم تھیں۔ اٹھوں نے اپنی توجہ ضروریات کی فراہمی پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اٹھوں نے ماضی میں کاملم تھیں۔ اٹھوں نے اپنی توجہ ضروریات کی فراہمی پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اٹھوں نے ماضی میں عرصۂ درازقبل رونما ہونے والے واقعات کونظر انداز کر دیا۔ اس دور میں سب سے پہلے ارسطوریات اور عہد منتین کے بارے میں تحقیقات کوشہروں میں متعارف کرایا۔ جب اٹھوں نے دیکھا کہ ضروریات زندگی کی سہولیات پہلے ہی فراہم کر دی گئی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قدیم وور کے لوگوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن ان کے کام نہیں۔ اسے میں کم ترسمجھتا ہوں کہونکہ مولون نے کہا کہ مبلغوں نے جنگ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جونام بیان کے وقت سے پہلے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جونام بیان کے وقت سے پہلے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جونام بیان کے وقت سے پہلے کے تھے۔

جیسا کہ سکرولیل (Cecrops)، ایر تھیئیں (Erichthonius) اور ایر کھونیس (Erichthonius) اور ایر کھونیس (Erichthonius) اور خواتین کے نام بھی ای طرح ہے۔ مزید برآ ں جب خواتین اور مردوں میں جنگی خیالات عام تھے تو اس وقت کے آومیوں نے ویتاؤں کی مور تیاں کمل اسلحہ بردار بنا کیں۔ بیاس بات کی تقد این تھی کہ تمام جانور جوا کے ساتھ رہے ہیں، مردوخواتین اگر آئیس بیند آئے تو وہ مردیا عورت کی تفریق کیے بغیر مشتر کہ نیکی کے لیے اینا کر دارادا کرتے۔

اباس وقت ملک میں کئی تم کے لوگ آباد تھے۔ان میں وست کار تھے، کسان تھے اور جنگ بوقوم کے لوگ صرف آبی میں ملتے اور جنگ بوقوم کے لوگ صرف آبی میں ملتے جات ہے۔ اس قوم کوخوراک اور تعلیم کے لحاظ سے ہر طرح کی مہولیات دستیاب تھیں۔ان میں سے جلتے تھے۔اس قوم کوخوراک اور تعلیم کے لحاظ سے ہر طرح کی مہولیات دستیاب تھیں۔ان میں سے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز نہتی بلکہ وہ تمام جائیداد کومشتر کہ خیال کرتے تھے نہ بی وہ کی دوسرے شہری کی کوئی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرسکتے تھے۔ یہ جنگ بوطیقہ تمام ان خیالات کی مشق کرتا جن کاکل ہم نے اپنے فرضی محافظوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ اپنے ملک کے حوالے سے

مصری مبلغوں نے وہ کچھ کہا جو ہمارا قیاس نہیں بلکہ در حقیقت سے ہے۔اس دور میں حدود کا تعین التحمس (Isthmus) نے کیا تھا اور براعظم کی ست میں اس کی حدود کیتھیر ون (Cithaeron اور یارس (Parnes) کی بلندیوں تک تک بھیلی ہوئی تھیں۔اس کی صدود سمندر تک پھیلی ہوئی تھیں۔اس کے دائیں طرف اروپی (Oropus) کاضلع اور بائیں طرف اسوپس (Asopus) دریا کی صرتحی۔ بیددنیا کی بہترین زین تھی۔اس لیے بیان دنوں میں ایک بردی فوج کوسنجالا دیے کا ذریع تھی۔ یہ فوج اردگرد کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ حتی کہ اٹیکا (Attica) کے آثار جوات بھی. موجود ہیں، اس کے پیلوں کی برتری اور شوع اور برقتم کے جانور کے لیے، اس کی بہترین چاگاہوں کے باعث، اس کا ونیا کے کسی بھی خطے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو اس بات ک تصدیق کرے گی جو پچھ میں کہ رہا ہوں۔ان دنوں ملک اب کی طرح خوشحال تھا اور کہیں زیادہ بيداوار ديتا تھا۔ ميں اپني گفتگو كى كيسے تقديق كروں گا؟ ملك كا كون ساحصه أس وقت كاحقيقي نماینده قرار دیا جاسکتا ہے۔ سارا ملک سمندرے دور، براعظم سے دور تک پھیلا ہوا تھا۔اس سمندر کا طاس ساحل کے قریب ہے ہی گہرا تھا۔ان ٹو ہزار سال کے دوران کی بڑے طوفان اور سیلاب آئے۔ میں جس کے بارنے میں بات کررہا ہوں اس کوواقع ہوئے تو ہزار سال کاعرمہ گزر چکا ہے۔اس مرصے کے دوران اور کی تبدیلیوں کے باوجود بہاڑوں سے شیحے مندر میں کوئی قابل ذکر ز مین اکھی نہیں ہوئی جیسا کہ دوسری جگہوں پر ہوتا ہے۔لیکن زمین کی جگہوں سے ڈوب کرنظروں ے غائب ہو گئ تھی منتج رہے ہوا کہ اگر موازنہ کیا جائے کہ اس وقت کیا تھا تو اب صرف اُس وقت کے انسانوں کے ڈھانچوں کی بڑیاں باتی رہ گئ ہیں۔جیسا کہ چھوٹے جزیرون میں ہوتا ہے۔تمام الدخيرز بين سمندر مي دوب كئ تحى اوراس كا صرف دُهانجا باتى رو كيا تقاليكن ملك كابتدائي ھے میں پہاڑاو نچے نتھاور ان پر ٹی موجودتی ۔اس مھے کے میدان زر خیز رین تھے۔جیسا کہ ہم نے انھیں فیلیئس (Phelleus) سے نامز دکیا تھا۔ پہاڑوں پر جنگل کی کثرت تھی۔ جنگل کے نشان اب مجی باتی بین جیما که بهازول بر کئے ہوئے درختوں کے دوبارہ اُگنے والے جھے موجود تھے۔التا درختوں کی لکڑی بڑے گھروں کوڈ ھانینے کے لیے کانی تھی۔ کی اور درخت بھی موجود تھے جو جانورول کے جارے کے لیے لگائے گئے تھے۔ مزید برآ ل بیزیمن سالانہ ہارشوں سے



استفادہ کرتی تھی۔ اب کی طرح نہیں کہ ہارش کا سارا پانی بلا رکاوٹ زیمن ہے سمندر بھی جلا جائے۔ بلکہ یہ پانی سارے علاقوں کو بحر پورمہیا کیا جاتا تھا۔ یہزیمن ان بارشوں کے پانی کوجذب کر کے زرخیزی میں اضافہ کرتی۔ پھر پہاڑوں سے یئچ کرنے والا پائی ندیوں میں چلا جاتا تھا۔ اس سے ہرجگہ کائی دریااور چھے بن جائے۔ ان میں بہت سارے نشان آج بھی تنبرک یادگاروں کی صورت میں موجود ہیں جو میری اس بات کی گوائی دیتے ہیں جو میں بتارہ ہوں۔

ملک کی کاشت کی جائے والی زیمن کی سے حالت تھے۔ ہم اس بات پر پورایقین کریں کہ کسان باعزت مقام کے حال اور اعلیٰ فطرت کے یا لکہ ہوتے تھے۔ ان کو خدائے دنیا کی بہترین زیمن نے فوازا تھا۔ ضرورت سے زیادہ پانی اور بہترین قدرتی موہم اور آب و ہواان کے صح یمی آئی تھی۔ اب ان ونوں شہر کو اس طرح کی ترتیب دی گئی تھی۔ سب ہے پہلے بونان کا پہاڑی علاقہ الیے نہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک رات کی بارش اس علاقے کی ساری زر فیز می کی و بہالے گئی اور بیزیمن چٹائوں کی باندنگی پھر کی بن گئی۔ اس ووران شدید راز کے آئے۔ پھر فیر معمولی سیلاب آیا جو کہ شیطان کی خوفاک بیابی ہے قبل تیسرا بڑا بتاہ کن سیلاب تھا۔ ابتدائی عرصے میں ایکروپولس (Acropolis) کی پہاڑی اریڈینس (Pinyx) شامل تھا اور اور الیسس (Pinyx) تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ایک ظرف ''وئیکس'' (Pinyx) شامل تھا اور شیکس کی مخالف جانب لا ٹیکا بیٹس (Lycabetus) کا علاقہ اس بہاڑی سلسلہ میں بطور مرصد شامل قیا۔ یہ سرارا علاقہ زر فیرمٹی کا حامل اور اس کی اور پر کی سطح بموارتھی ، مواے ایک یا دو جگہوں کے۔ انکروپولس کے باہراور پہاڑی علاقے کے انکروٹون لطیفہ کے لوگ آباد تھے۔ اس طرح وہاں فی آباد تھے۔ اس طرح وہاں فیری گئی جوارتھی ، مواے ایک یا دورالی کی آباد تھے۔ اس طرح وہاں فیری آباد تھے۔

جنگجوطبقہ 'آیتھیں' اور 'بیفاسٹیس' کے مندروں کے گرواو نجی جگہوں پر آباد تھے۔
ان مندروں کو انھوں نے باڑوں سے ایک گھر کے باغ کی طرح گھیرر کھا تھا۔ شال میں عام لوگ
آباد تھے اوران کے کھانے کے لیے بڑے بال اوران کی ضرورت کے مطابق مندروں کے ساتھ بڑی تھارتیں بنار کھی تھیں۔ انھوں نے بیٹن یہ ممارتیں سونے اور جاندی سے جائی نہیں گئی تھیں۔ انھوں نے سونے اور جاندی سے جائی نہیں گئی تھیں۔ انھوں نے سونے اور جاندی سے جائی نہیں گئی تھیں۔ انھوں نے اور جاندی سے اور طاہری شان بان کے لحاظ سے

ورمياني راسته التياركيار جانم المول في المينات المين كان إلى كالمين المؤول في المينات المان المؤول في آرات كريات ويكرووا في آف والى اللول كروية يرويول كرام والم ما أول ك إى الله إلنات الماؤات الرفعات كرا يجيدُ أرجوب في فرف المحات كرت اورومال يروقت كزارت اب جهال الكروبلس (يانان) كالبهاري سلمدة ون ایک پشمد تما ہے زار کے نے جاو کر دیا۔ اس میں سے چھوٹی ندیاں باتی رو کی تعین جواب بھی قرب وجوارين موجود بين بأن داول ميه چشمه مب كوپاني كاكاني مقدار فراجم كرج، كرميون اور مرويول مين اس كامناسب درجة حمارت موتا تمايه بيأسي وقت على لوكول كاربين مبن تما جوك ائے شریول کے کا فظاور الل میلینا کے رہنما تھے جو کہ جوان کے مستعدی دکار تھے۔ وہمروول اورخواتمن كى تعدادكو بيان كي احتياط كرت جوائمين جلك كے ليے مطلوب بوتى جياك بالتعداديس بزار اوكى - تديم اليمنزك باشند السطرة كي تقداس كا بعدانعول في این ملک اور باقی بیاز (Hellas) کادرست طریقے سے انظام کردکھا تھا۔ وہ نیورے نورپ اور ایٹیا میں اپنی خوبصورتی اوراج مائیوں کے باعث مشہور تے۔اس وقت کے لوگوں میں سے بیاب ے زیادہ قابل ذکر تھے۔اس کے بعد اگر میں دہ بھول نہیں میا جو میں نے اسے بھین میں منا تو عل آب کوان لوگوں کی مہم جو تیوں اور خوبیوں کے بارے میں بیان کروں گا۔ دوستوں کو کہانیاں این تک ای محدود ذمیں رکھنی جا ائیں بلکه دوسروں کو بتانی جا انکس۔

تاہم بات کومزیدا کے بیٹھانے سے قبل میں آپ کومتنبرکتا جا ہوں گا کہ آپ ال
بات پر حران نہ ہوں اگر ہمیلیتا کی تام، فیر کئی باشندوں نے اپنا لیے ہوں۔ میں آپ کواس کی دجہ
بیان کروں گا۔ مولون جواس کہانی کواپئی قلم کے لیے استعال کر تاجا بتا تھا، اس نے ان تاموں کا اپنی زبان
استعال کی دجہ در یافت کی تو اُسے معلوم ہوا پہلے معریون نے لکھتے وقت ان تاموں کا اپنی زبان
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی تاموں کے معنی دریافت کیے اور دوبار واس کی نقل کرتے ہوئے
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی تاموں کے معنی دریافت کیے اور دوبار واس کی نقل کرتے ہوئے
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی تاموں کے معنی دریافت کیے اور دوبار واس کی نقل کرتے ہوئے
میں ترجمہ کیا۔ میرے عظیم واوا ڈرو پیڈس (Dropides) کے پاس اصل تحریر
موجود تھی، جواب میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کا میں نے اپنے بچپن میں بڑی احتیاط سے مطالعہ
کیا۔ اس لیے اگر آپ ایسے ناموں کا ذکر شنیں جو بھارے ملک میں مستعمل جیں تو جران نہ ہوں،

یں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیسے متعارف ہوئے۔کہائی جو ہڑی طویل ہے اس طرت شروع ہوتی ہے:

مس نے دیوتاؤں کی تخصیص کی بات کرتے ہوئے کہاتھا کدانموں نے ساری زین کو مخلف حصول من تقسيم كرويا اوراي لي مندرتعير كي اور تربانيون كا آغاز كيا- بوسيدان (Poseidon) نے اٹلائس (Atlantis) کے جزیرے کوایے جمعے کے طور پر حاصل کیا اوراک عورت سے بے پیدا کے اور انھی ایک جزیرے میں آباد کردیا، میں جس کے بارے میں بیان كرول كا \_ سندركود يكية بوئي لين اس جزير ال كالمرادنيا ك زرخزر ين اور بهترين خطول من موتا تعاراس ميداني خط كے درميان من بياس شيريا كے قاصلے برایک بہاڑ تماجو کر کس بھی طرف ہے بہت برانہیں تماراس بہاڑ براس ملک کا قدیم شخص آ بادتھا۔ جس کا تام الوز (Evenor) تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا تام لیوسپ (Leucippe) تھا۔ان کی ایک ہی بی بی تی تھی جس کا نام کلیو تھا۔وہ دوشیز واس وقت تک مورت کی عمر کو بیٹنی پیکی تھی جب اس کے والدین انقال کر گئے۔ پوسٹران کواس دوشیزہ سے مجت ہوگئے۔ پوسٹران نے اُس ووٹیز وکلید (Cleito) سے مباشرت کی اوراے ایک بہاڑی میں قید کردیا۔ سمندر اور زمین کے جبوٹے اور بڑے طلعے بتا کرائس نے ایک دومزے کے گرددائرے بنادیے۔ان میں دودائرے زمن كاورتين يانى كے تھے جنميں أس في اليے بنايا جيے خرادشين سے بنائے مح مول ان یں برایک کا مرکزے برابر فاصلہ تھا۔ اُس نے بیاس لیے بنائے تا کہ کوئی آ دی جزیرے برندآ سكاس دقت جهازاور بحرى سفركا أغازيس مواقعا استخودد يوتامون كمناط ورميان وال خلے کے لیے انظامات کرنے میں کوئی د شواری نہیں تھی۔ ای طرح زمین کی تبہ سے گرم اور ا شندے یانی کو باہراانے اور ہراتم کی خوراک ضرورت سے زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لے انظامات کے گئے۔ اس نے مرد بجوں کے یا فی جوڑے پیدا کیے اوران کی پرورش کی اور اٹلائش کے جزیرے کودی برابرحسوں میں تقتیم کردیا۔ اس کے بعد بڑے جوڑے کوأس کی مال کا ر پایشی حصید یا جو که سب سے برا اور بہتر تھا اور اے دوسروں کا پادشاہ ہنادیا اور دوسرول کوشنراوے بنا دیا اورکی لوگوں پر حکمران بنا دیا اور اضیں ایک بزی سلطنت دے دی اور ان سب کونام وے

دیے۔سب بے بہلے باوشاہ کواٹلس (Atlas) کا تام دیا گیا۔اس کے بعد سارے جزیرےاور سمند کا نام اٹلانک (بحراوتیاس) رکھا گیا۔

اُس کے جڑواں بھائی کو جواس کے بعد بیدا ہوا تھاا سے ہراکلس کی سلطنت کی آخری صدود کوأس کے جھے کے طور پرمخش کیا۔ ملک کے اُس جھے کو جے اب گیڈس (Gades) کا علاقہ کہاجاتا ہے،اب نے جونام دیا،أب میلینائی (یونانی) زبان میں ایومیلس (Eumelus) قراردیا گیا۔ ملک کی زبان میں جس کا نام اُس کے نام "گیڈرس" (Gadeirus)سے منسوب کیا مي تھا۔ جروال بيدا ہونے والے دوسرے جوڑے ميں سے ايك كا نام، أس نے ايمفيرس (Ampheres) اور دوسرے کا نام الوامن (Evaemon) رکھا۔ تیسرے بروال جوڑے میں سے بڑے کا نام نیس ال (Mneseus) اوراس کے بعد آنے والے کا آٹو کھن (Autochthon) رکھا گیا۔ چوتے جوڑے کے بڑے کو الاسپس (Elasippus) اور چھوٹے کا نام میسر (Mestor) رکھا گیا۔ یا ٹیجویں بڑواں جوڑے کے بڑے کو ازائیس (Azaes) اور چھوٹے کو . ڈائیر کس (Diaprepes) کا نام دیا گیا۔ بیسب اوران کے جانشین بہت پیٹوں تک کیلے سندر یں متعدد جزیز ول کے باشندے اور حکمران رہے تھے۔ اور نیز جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا، وہ ہمارے ممالک میں بھی آتے جاتے رہے ، وہ معراور ٹائر بنیا (Tyrrhenia) تک بھی جاتے تھے۔ اب اٹلس کے بے شار معزز خاندان منے اور ان کے پاس سلطنت تھی اور بیسلسلہ اس طرح آ مے بڑھا کونسل ورنسل بڑا بیٹا اپنے بیٹے کو بادشاہت سپرد کرتا۔ان کے پاس اس قدردوات تھی کان سے پہلے بادشاہوں کے پاس بیس تھی اور نہ بی آئیدہ ہوگی۔ان کے پاس ہروہ

طرح آگے بوھا کہ نسل ورنسل بوا بیٹا اپنے بیٹے کو باوشاہت میرد کرتا۔ ان کے پاس اس قدروولت تھی کہ ان کے پاس ابنیں تھی اور نہ ہی آئیدہ ہوگی۔ ان کے پاس بروہ چیز موجود تھی۔ کہ ان کے پاس بیس تھی اور نہ ہی آئیدہ ہوگی۔ ان کے پاس بروہ چیز موجود تھی۔ جس کی افسیس ضرورت تھی، دونوں شہروں میں اور قعبوں میں۔ ان کی سلطنت کے وستے ہونے کی وجہ کی چیز یں، ان کے ہاں باہر سے لا کی جاتی تھیں۔ تاہم جزیرہ بھی ان کے لیے ضروریات زندگی کی ہر چیز پیدا کرتا۔ سب سے پہلے وہ زیان سے کھدائی کر کے ہروہ چیز دریانت کروریات کرتے جو وہاں سے دریافت کرتی ہوتی تھی تھوں اور اس طرح پیکھلی ہوئی بھی، وہ بھی جواب مرف ایک تام ہے کہیں زیادہ تھی۔ ارتیک کم رہ بھی جواب کے علاوہ مرف ایک تام ہے کہیں زیادہ تھی۔ ان دنوں یہ سونے کے علاوہ جزیرے کے علاوہ جن کے علاوہ سے کہیں زیادہ تھی۔ ان دنوں یہ سونے کے علاوہ

ووسری معدنیات سے زیاد وقیتی تھا۔ برحی کے کام کے لیے کان لکڑی تھی۔مدھائے ہوئے ادر جنگل جانوروں کے لیے کانی موادموجود تھا۔ مزید برآ ل ان کے جزیرے میں بہت زیادہ ہاتمی تے۔ کیونکہ وہاں ہرتم کے جانوروں کے لیے قانون موجود تھا۔ان کے لیے جوجھیاوں اور دریا ک مي رج اوران كے ليے بحى جو پہاڑوں اور ميدانوں ميں يائے جاتے تھے۔ان جانوروں كے لیے جوسب جانوروں سے زیادہ بسیارخور تھے۔وہ تمام چیزیں دہاں موجود تھیں جوز مین پر حاصل ک جاسکتی ہیں۔ وہ جاہے جڑیں ہوں، جنگل یا جڑی بوٹیاں یا خوشبو ہوجو پھولوں اور پھُلوں سے نچوڑی جاتی ہے۔ بیسب اس زمین میں یائے جاتے تھے۔ ان کے لیے پھل اُس زمین میں پیدا ہوتے تھے۔خنگ میوہ جات جو ہماری نشو دنما کرتے ہیں اور دوسرے وہ پھل بھی جنمیں ہم خوراک كے ليے استعال كرتے ہيں۔ ہم انھيں دال كے عام نام سے يكارتے ہيں اور وہ كھل جن كا چھلكا مضبوط ہوتا ہے مشر دبات ، گوشت اور کریم یا شاہ بلوط کا کھل اور ووسرے اس قتم کے کھل بھی میسر تقے جوخوش، مزه اور تفریح کا ذریعہ تھے۔ وہ پھل بھی جور کھنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوشگوار صحرا، جہال کھانے کے بعدہم اپنے آپ کوسکون فراہم کرتے ہیں، جب ہم کھانے سے تھک جائیں۔وہ تمام جزیرے کے علاقے جہاں دن کی روشی ہوتی تھی وہ یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار من بيداكرت\_ان نعتول كے ساتھ زمين أخيس آزادانه طور يربوراكرتى \_اى دوران انھول نے اسے مندر کل، بندرگا ہوں اور گودیوں کی تغیر جاری رکھی۔انھوں نے اپنا سارا ملک ورج ذیل طريقے منظم كيا:

سب سے پہلے انھوں نے سمندر کے مختلف حصوں کو طایا جو قدیم وارالکومت کے اردگرد بھیلے ہوئے تنے اور ان تک شاہی کل سے سرئے تغییر کی۔ ابتدا میں انھوں نے اپنے ویوتا اور اس کے آباوا جداد کی عاوات کے مطابق کل تغییر کے جنھیں انھوں نے بعد میں آنے والی شلوں کے لیے بہتا اور سنوار نا جاری رکھا۔ ہر بادشا واپ سے پہلے بادشاہ کواس حوالے سے مات ویتا تھا تی کے انھوں نے تھا رات کو نون لطبغہ کی خوبصور تی اور وسعت کے حوالے سے بے مثال بنا دیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے سمندر سے ایک نہر تکالی جس کی چوڑ اکی تین سوفٹ رکھی گئی اور اس کی گہرائی سوفٹ رکھی گئی اور اس کی گھرائی سوفٹ رکھی گئی اور اس کی گھرائی سوفٹ رکھی گئی اور اس کی جوڑ ان شکی اور نہر لمہائی میں بچاس ہزار میل (بچاس سٹیلیا) تھی۔ اس نہر کو انھوں نے وور ترین شلے فیلی اور نہر لمہائی میں بچاس ہزار میل (بچاس سٹیلیا) تھی۔ اس نہر کو انھوں نے وور ترین شلط

بك كافياد ياساس كے ليے مندرے راستها يا جوكه بندرگاه بن كل ساس بن سے جہاز كررنے کے لیے مناسب داستہ رکھا گیا۔ مزید برآ ل اٹھوں نے سمندر کے نااتوں سے علیمہ وہ وئے والے سمندروں کے حصول کو بل پر سے تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک چھوٹی کشتی کا ایک جھے ہے دوسرے جھے یں جانے کے لیے راست بنایا۔ان راستوں کواس طرح ڈھانیا کیا کدان کے نیچے سے بحری جہاز گزر مے۔سندر کے کنارول کو قابل قدر حد تک پانی کی سطح سے اوپر تک لے جایا گیا تھا۔اب سب سے براحتہ جس بین سے داستہ بنایا کیا تھا،اے سنددے کا ٹا کیا تھا۔اس کی چوڑ الی تین سٹیڈیاتھی۔اس کے بعد کے زمین کے حصوں کو برابر چوڑ اکی میں کا ٹا گیا۔اس کے بعد کے دوجھے ایک یانی اور دوسرے زمین کی چوڑ اکی دوسٹیڈیاتھی اور ایک حصہ جووسطی جزیرے کے اردگر دموجود ہے، دہ چوڑا کی مسٹیڈیم کے برابر تھا۔ جزیرہ جس میں شائی کل تھااس کا قطر یا جی سٹیڈیا تھا۔ یہ سب کھیا جمول جھے اور بل چوڑائی کے لحاظ سے مٹیڈیم کا چھٹا حصہ تھا۔ وہ ہر طرف بقر کی دیوار ے کھر ا ہوا تھا۔اس میں پاول پر مینار اور دروازے بنائے گئے جہال سے سندر کر رہا تھا۔وہ پھر جواس کام میں استعمال کیا گیا وہ انھوں نے مرکزی جزیرے سے حاصل کیا اور وہاں سے ان علاقول ك مختلف حسول بن بينيايا-اس بقرك ايك تنم سفيدتمي وومرى كالى اورتيسرى مرخ تمي-ان پخروں کے حصول کے دوران انحول نے دوہری کودی تیاری، جس کی معیت مقامی چٹانوں ہے بنائی گئی گئی۔ان کی کچھ مارتیں سادہ لیکن دوسری ممارتوں میں انموں نے مختلف مسم کے پھر استعال كركے انص ويده ذيب بناديا جوكم المحمون كو بھلالگا ہے، والى تسكين كا تدر في منع موتا ب علاقے کردبنال کی پھری داوار پر پیل ک د چ مال کی تی اس کے بعد آنے وال د بوار برسلورا ورتيسرى د بوار جو قلعه كردينا في مى اى كوسرخ دوشى سے دوش كيا كيا تھا۔

تلدے اندر کی اندر کی اس ترتیب و ترکیب کے ساتھ بنائے گئے تھے: اس کے مرکز جن ایک مرکز جن ایک مرکز جن ایک مترک قلعہ بنایا گیا تھا جو کلیٹو اور پوسیڈان کے لیے وقف تھا۔ یہاں کی دوسرے کی بنی نہیں متی ۔ اس کے گردسونے کا احاطر تھا۔ یہ دو جگہ تی جہاں پہلی باردس شنم اووں کے فائدان نے روثن و کی میں ۔ یہاں کے لیے ملک کے دس حصوں کے لوگ سالاندا ہے اپنے علاقے سے پھل لاتے متے۔ جو دس شنم ادول میں برکی کو بیش کے جاتے تھے۔ اس جگہ پر پوسیڈان کا اپنا مندر تھا جو

سٹیڈیم جتنالمباءاس سے نصف چوڑااور مناسب حد تک اونیجائی میں تھا۔اس مندر کی بجیب بربری وضع تقی ۔مندر کا باہر کا سارا حصہ سوائے چندا کیا اونچی چوٹی والی جگہوں کے جاندی (سلور) سے و مانیا کیا تھا اور اس مندر کی چوٹیوں کوسونے سے جایا گیا تھا۔ مندر کی جہت کو ہاتھ کے وانتوں ہے دیدہ زیب بنایا گیا، باقی اندر کی دیواریں اور دوسرے حصوں کوسونے جاندی اور دوسری قیمتی دھاتوں ہے سچایا گیا تھا۔اس کے علاوہ مندر کے اندرسونے کی مور تیاں رکھی گئی تھی۔اس میں ایک تبمى من ديوتا بنايا كما تفاراس بمن كوجه تيزترين كهوڙے تھنيخے تھے۔ ديوتا كاقدا تناقفا كـاس كاسر اس کی عمارت کو چھوتا تھا۔ اس کے اردگرد ؤدلفن کی مورتیوں برسو (100) خوبصوت لؤکیاں (Nereids) بن ہوئی تھیں۔اس وقت کے مردوں کا یہ خیال تھا کہان کی تعداد یہی ہوگی۔مندر کے اندرکی اور مور تیال بھی تھیں جوعام لوگوں نے اس مندر کے لیے ونف کی تھیں۔مندر کے باہر تمام دس شفرادوں اور ان کی بیو بول ک سونے کی بنی ہوئی مورتیاں رکھی گئے تھیں۔اس کے علادہ اور بھی بادشاہوں اور عام لوگوں کی چیش کی گئی کی مور تیاں تھیں جن میں ملکی اور غیر ملکی مور تیاں شامل تھیں۔اس مندر میں ایک فرخ خانہ بھی تھا جواس محارت کے شایان شان تھا۔اس طرح دوسرے محل اس سلطنت کی عظمت اور جلال کی عکاس کرتے تھے۔اس کے بعد گرم اور مشترے یانی کے چشے تنے جو کٹرت سے بہتے تنے رہیشے مانی کے خوبصورت نظاروں کے باعث دیدہ زیب اور مُركشش تتھ\_ان كے كرد عمارتين بنائي كئيں تھيں اور موزوں درخت لگائے گئے۔انھوں نے ان عارتوں میں حوض بھی بنائے ،ان میں سے پچھ حوض کھلے اور پچھ پرچھتیں بنائی گئے تھیں۔ان حوضوں میں سرویوں میں گرم یانی سے اور گرمیوں میں شنڈے یانی سے نہایا جاتا۔ بادشاہوں اور عام از دمیوں کے شل خانے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ای طرح عورتوں کے لیے علیحدہ باتھے بنائے ملئے تھے۔ جانوروں کے لیے بھی منامب عسل خانے بنائے گئے تھے۔ چشموں سے نکلنے والے ان کو بوسیڈان کے مندر کے درخوں کے جھنڈ تک لے جایا گیا تھا۔اس میں ہرتم کے خوبصورت اور کشش میں اپی مثال آپ درخت موجود تھے۔ باتی کومندر کی دیوار پرساتھ سجایا گیا تھا۔ یہاں اور کئی مندر تھے جو دوسرے د بوتا وَل کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ باغ اور مثق کی جگہیں تھیں۔ م اور کھ جا اور ول کے لیے محور ول کی دوڑ کے لیے گر دوڑ سٹیڈیم بنائے گئے جواس

كام كے پیش نظر پورے جزيرے پر تھيلے ہوئے تھے۔ محافظول كے ليے گھر بنائے گئے تھے۔ان عانظوں میں سے زیادہ بااعماد کونگرانی کے جھوٹے علاقوں میں تعینات کیا جاتا۔ تاہم سب میں زیادہ ہااعتا داور وفا دارمحا فطوں کے لیے مندر کے اندر بادشاہ کے خاص آ دمیوں کے گھروں کے ساتھ گھر بنا کردیے جاتے۔ سندری گودیاں بحریہ (نیوی) کے سامان اور جہازوں سے بحری ہوتی تھیں۔ بیشاہی محلوں کے بارے میں کانی ہے۔ محلون اور تین بندر گاہوں سے گزر کر آب ایک د بیار کے پاس پہنے جاتے جوسمندر سے شروع ہوتی اور ہرطرف جاتی ہے سے بروے زون یا بندرگار سے ہرطرف بیاسٹیڈیا کے فاصلے برتھی۔اس کا خاتمہ سمندر میں جانے والے چینل پرجا کرہونا تھا۔ بیسارا علاقہ مخیان آباد تھا اور بندرگا ہیں جہازوں سے بھری ہوتیں لوگ دنیا مجرے یہاں کار دبار کے لیے آتے جاتے تھے۔ بیلوگ زبان ، رنگ اور رہائش کے لحاظ سے مختلف ہوتے۔ میں نے قدیم دور کے کل اوراس کے ماحول کے بارے میں سولون کے الفاظ میں نیان کر دیا ہے۔ اب مجھے آپ کواس ملک کی قطرت اور دومرے انتظامات کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش كرنى چاہيے۔ساراملک بہت عظیم اور بالا اورسمندر كى طرف تكثیف شدہ ڈھلوان والا بتایا جاتا ہے لیکن د بیار کے ساتھ ہموار میدائی تھا۔جس کے گرد بہاڑ تھے جوسمندر کی طرف کم ہوتے جاتے تھے۔ بدہموار، برابراوراس کی شکل منتظیل نماتھی۔ بدایک ست میں تین ہزارسٹیڈیا تک وسی تھی اورم کزے دوسری طرف دوہزارسٹیڈیاتھی۔زمین کابیخطہ جنوب کی سمت میں تھااور شال ہے و حانیا ہوا تھا۔اس کے اردگرویس موجود بہاڑوں کا،ان کی تعداد، تجم اور خوبصورتی کی بنا پر تہوار منایا جاتا تھا۔ان سے کہیں زیادہ جو آج منائے جاتے ہیں۔ان کے درمیان کی گاؤں تھے۔ پہاڑ، دریا، جھیلیں، گھاس پھون جو کہ ہرجانور کی خوراک کے لیے کانی موجود تھے۔ دونون اقسام کے جانوروں، سرھائے ہوئے اور جنگلی جانوروں کے لیے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی لکڑی بھی موجود تھی جو کہ ہرکام کے لیے بہت زیادہ تھی۔اب میں میدان کے بارے میں بیان کروں گاجیہا کہ بیہ بادشاہوں اور کئی نسلوں کی محنت ہے ایک رسم بن چکی تھی۔ بیزیادہ تر خطوں میں ستطیل کی فتم کے تھے۔اس میں سیدهی لائن سے باہر نظنے سے ایک کول کھائی بن جاتی تھی۔ بیکھاٹی البال، چوڑائی اور کہرائی کے لحاظ سے تا قابل بیان تھی۔اس سے ایک بنتاثر اُمجرتا تھا کہ اس معیار کا کام دوسرے کی کا موں کے علاوہ معنوی نہیں ہوسکا۔ تاہم بھے ضرور وہ کہنا جائے جو جھے بتایا گیا۔

اس کھائی کی جمرائی ایک سونٹ تھی اور چوڑائی ہے جگہ سے چھ سونٹ تھی۔ یہ کھائی سارے میدان کے کر و بنائی گئی تھی اور لمبائی میں دس ہزار سٹیڈیا تھی اس میں وہ ندیاں لئی تھیں جو پہاڑوں سے ینچ بہتی تھیں اور میدائی علاقے کے گردگوم کر شہر میں لمتی تھیں جو کہ بعد میں سندر میں جاگر تیں۔ مزید ای طرح اس کھائی میں سے میدائی علاقے کے لیے سونٹ چوڑی سیدھی نہریں بنائی گئیں تھیں، یہ نہریں وہ بارہ کھائی میں سے میدائی علاقے کے لیے سونٹ چوڑی سیدھی نہریں بنائی گئیں تھیں، یہ نہریں ایک دوسری سے ایک نہریں وہ بارہ کھائی سے ملتیں اور بالا خریہ سندر میں جاگرتی تھیں۔ یہ نہریں ایک دوسری سے ایک مشید یا گئی تھیں۔ یہ نہریں ایک دوسری سے ایک فاصلہ پر تھیں ۔ ان کی در لیے بہاڑوں سے لکڑی نیچ لائی جاتی تھی اور تھاوں کو بحری مربا میں آسان سے ہوئے والی بارش کا فائدہ وہ سال میں دوبار تھلوں کو اکٹھا کرتے۔ متوسم سربا میں آسان سے ہوئے والی بارش کا فائدہ انتہا نے اور گرمیوں میں اس مقصد کے لیے نہروں سے ندیوں کی صورت میں مہیا کیا جائے والا بائی مہیا کیا جائے اتھا۔

آبادی کے لاظ سے میدانی علاقے کے ہرایک گروہ کوآ دی جوفری خدمات کے لیے مناسب ہوتے ہیں، انھیں اپنار ہنما فتخب کرنا پڑتا تھا۔ لاٹ کا سائز ہر طرف دی سٹیڈیا مرائی تھا اور سادی لاٹوں کی تعداد ساٹھ ہزارتھی۔ پہاڑی اور دوسر سے علاقوں میں بنے والوں کی تعداد بھی ہجت زیادہ تھی۔ ان کے اپنے اپنے شلع اور گاؤں کے لاٹ کی نبیت کے لحاظ سے اپنے اپنے رہنما تھے۔ ان رہنماؤں میں سے ہرایک کو جنگ کی صورت میں جنگی گاڑیوں کا چھٹا حصہ بیار کرنا پڑتا تھا تھے۔ دود دو گھوڑ ہے اور ان کے سوار اور بغیر نشست کے گھوڑ ہے والی دود وگاڑیاں اور اپنے گھوڑ سوار بھی فراہم کرنے کی ان رہنماؤں کی ذمہواری تھی جوڈ ھال کے ساتھ میدان میں جنگ کرسیس۔ ایک گاڑی سوار جو جنگ میں گھوڑ وں کی رہنمائی کرسے۔ اس کے علاوہ بیر ہنما دو بھاری سلے سپائی، دو نیزہ باز، دو پھر چلانے والے تین برچھی چلانے کے ماہر، دو علاوہ بیر ہنما دو بھاری سلے سپائی، دو نیزہ باز، دو پھر چلانے والے تین برچھی چلانے کے ماہر، دو کمان چلانے اور ماہر بحریہ کے وجوان فراہم کرنے کے پابند ہے تاکہ بارہ ہزار جنگی بحری جہازوں کے سام کو اور کا تھا۔ دوسری ٹو حکومتوں کی جہازوں کے جملہ پوراکیا جا سکے۔ شاہی شہری فوجی طافت کا بیسلہ اور انداز تھا۔ دوسری ٹو حکومتوں کی جنگی ترتیب اس سے خلف تھی ۔ ان سب کور ق کو بیان کرنا تھکا و کینے والاسلہ ہوگا۔ وفتروں

اور عبدوں کے لحاظ سے ابتدا ہے درج ذیل طریقہ تھا۔ دس میں سے ہر ہا دشاہ کا اپنے ڈویژن اور شہر کے لیے عمل کنٹرول تھا۔ قانون کے زیادہ تر مقدمات میں سزا اور خون بہا ہوتا خواہ ان مقد مات میں کوئی بھی ملوث پایا جائے۔اُن میں مثال اور باہمی تعلقات پوسیڈان کی حکمرانی کے تحت تتے۔ان کا ہے قانون میں اختیار دیا گیا تھا۔ بیتوانین پہلے بادشاہ نے کل کے ایک ستون پر ورج كرو كے تھے۔جوكداس جزيرے كر مركز ميں تھا۔ پوسيڈان كے مندر ميں بادشاہ يانجويں اور جھے سال میں ایک کے بعد دوسرا حاضری دیتا۔ اس طرح ان یا دشاہوں کو یکسال اور برایر عرت سے نواز اجاتا۔ جب وہ اکٹھے ہوتے تو دہ باہمی مفادات کے حوالے ہے آ کی میں صلاح متورہ کرتے اورایک دوسرے سے یو چھتے کہ کیاان میں کسی نے کسی چیز میں عدم تواز ن کاارتکاب کیا ہے اور کیا اس پر کوئی فیصلہ دیا گیا۔ فیصلہ دینے سے قبل وہ ایک دوسرے کواس بارے میں مشورہ ویتے۔ بوسیڈان کے مندر میں تین بیلوں کی پہنچ تھی۔ دس کے دس بادشاہ مندر میں خدا کے حضور وعاما تکئے کے بعد کہ جس نے جرم کاارتکاب کیاءاے سزا ملے وہ مجرم کی تلاش کرتے۔اس حمن میں وہ کسی ہتھیار کے بغیران بیلوں کا شکار کرتے جس بیل کورہ پکڑنے اے وہ ستون پر لے جاتے اوروہاں اس کا گلاکا ن ویے۔اس طرح کدائس کا خون تحریر کے اور گرے۔اس ستون پر تواثین کے علاوہ وفاداری ندکرنے والے کے لیے بدعا ئیں لکھی گئ تھیں بیل کواس طرح ذری کرنے کے بعد، وہ اُس کی ہڈیاں جلا دیتے اور مشروب سے ایک پیالہ بھرتے اور اس میں خون ملادیے۔ باتی مزموں کووہ آگ میں جھونک دیتے۔اس کو ہر طریقے سے صاف کرنے کے بعد، وہ پیالے میں سے شراب کوستبرے پیالے میں انٹر ملنے اور آگ پر ڈالتے ہوئے سردعا کرتے کہ وہ کنا ہاگارکو قانون كے مطابق سزادي كے اورآينده متنقبل ميں اگروه كنا مكارى مددكر سكے تووه دوباره ستون پڑھی تحریر قالون کی خلاف وروزی نہیں کریں گے۔ نہ دوسری کی حکمرانی کریں گے اور نہ ہی اُس حكمران كے الع مول مح جس في ان كے والد يوسيدان كے قانون عمم كاتعيل شك-ان دى بادشاہوں میں سے ہرکوئی بیدعا کرتا۔ائے لیےاورائے بعد میں آئے والوں کے لیے بھی۔ای وقت شراب لوشی اورای بیا لے جس اس سے مندر میں شراب لی کئی ہوتی ۔شراب فی کرمطمئن ہو جانے کے بعد، جب اند حیرا ہوجا تا اور قربانیوں کی آگ مشنڈی ہوجاتی و وسب خوبصورت لہا س

زیب تن کرتے اور دات کوزمین پر بیٹھ کر، قربانیوں کی سنگتی چڑگار یوں پر، جن پر انھوں نے حاف اُٹھایا ہوتا جہ جھ جاتی تو وہ فیصلہ دیتے اگر کسی کو دوسرے کے خلاف الزام ہوتا تو فیصلہ دیتے اگر کسی کو دوسرے کے خلاف الزام ہوتا تو فیصلہ دیتے کے بعد سنج کی روثنی میں وہ انسیک سنہری کوئی پر سزاتح ریکرتے اور اے اپنے لباس سے وتف کرتے اے یادگار بنادیتے۔

اگرچہ بہت سے مختلف خاص قانون تھے جو بہت سارے بادشاہوں کی مندر میں تخریروں کو متاثر کرتے لیکن ان میں سے سب سے اہم تخریر یتھی کہ: '' وہ ایک دوسرے کے خلاف بخصیار نہیں اُٹھا میں ہے۔ وہ تمام ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کمی نے ان کے شاہی خاندان کا تخته اُلٹنے کی کوشش کی اپنے آ با واجداد کی طرح وہ جنگ اور دوسرے مسائل میں متفقہ اور مشتر کہ اتفاق واتحاد سے مقابلہ کریں گے۔ بالاوتی اٹلس کے باسیوں کو حاصل تھی۔ بادشاہ کو ان کم میں سے کی ایک کومزاموت دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جب تک کہ اس معاطے پر بادشاہ کو دن کی ایک میں معاطے پر بادشاہ کو دن کی ایک میں سے کی ایک کومزاموت دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جب تک کہ اس معاطے پر بادشاہ کو دن کی ایک میں سے کی ایک کے مارے حاصل ندیو۔ اور کا میں کا کشریت کی تمایت حاصل ندیو۔

ای قدر کی وہ بڑی طاقت تھی جوخدانے اس اب گشدہ جزیر کوعطا کردگئی تھی۔ اس توت کو بعد میں درج ذیل وجو ہات کی بنا پر ہمارے ملک کے خلاف ہدایت دے دی گئی۔ جیسا کہ رسم ظاہر کرتی ہے۔ گئی سلوں تک بیلوگ جب تک ان میں فطرت موجود رہی، وہ قانون کی پاسداری کرتے تھے اور خدا کے علم کی تھیل کرتے ، جس کا وہ بڑی تھے۔ وہ ہر لحاظ ہے عظیم اور بچی خصوصیات کے مالک تھے۔ شرافت اور عقل کے اشتراک کی خصوصیت کے حال اُن لوگوں کی خصوصیات کے مالک تھے۔ شرافت اور عقل کے اشتراک کی خصوصیت کے حال اُن لوگوں کی خاصیت تھی اور وہ آپس میں رابطے میں رہتے۔ وہ سچائی اور نیک کو ہر چیز پر مقدم رکھتے۔ موجود ہ حالت کے بارے میں وہ بہت کم خاطر میں لاتے۔ سونا چاندی اور دوسری جائیداد اُن کے لیے حالت کے بارے میں وہ بہت کم خاطر میں لاتے۔ سونا چاندی اور دوسری جائیداد اُن کے لیے کرتی۔ وہ باوقار لوگ تھے اور جائے تھے کہ نیکی ، وقار اور ایک دوسرے سے دوتی دولت اور عرب کرتی سے میں منا نے کا سب بٹتی ہے۔ باہمی عزت اور وقار اُن میں ہر چیز سے زیادہ وو دی کا صوحب تھا۔ اس میں اضافے کا سب بٹتی ہے۔ باہمی عزت اور وقار اُن میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جب سے میں اور فانی چیز وں نے ان کی جگہ گئی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فانی چیز وں نے ان کی جگہ گئی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فانی چیز وں نے ان کی جگہ گئی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فائی چیز وں نے ان کی جگہ گئی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر

انسانی فطرت نے بالادی حاصل کر لی تو ان میں یہ بیتی صفات اور خوبیال ختم ہونا شروع ہوگئیں لیکن وہ جواصل مجی خوشی کو جانچنے کی خصوصیت کے مالک نہیں تصفو وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو عظیم سمجھتے جب وہ غلط طاقت کے گرویدہ ہوتے۔

رُیوں جو دیوتا وں کا دیوتا تھا اور قانون کی حکمرانی کاعلمبردار تھا اور ایسی چیزوں کو جا خینے کی توت ما لک تھا اُس نے بیدد کیکھتے ہوئے کہ بیٹظیم قوم انحطاط کی طرف بڑھ رہی ہاور اُس قوم کے لیے اس خیال ہے کہ وہ شاید سزا ملنے سے بعد هرجائے ۔ تمام دیوتا وَل کومتبرک ترین جگہ پراکھا کیا تا کہ انحطاط کے شکارا فراد کواس کی سزادی جاسکے۔

\*\*\*

## بإرمينيدس

(Parmenides)

شركائ كُفتكو:

(Glaucon) الكوكول

الفيلس (Cephalus)،

ا کھو ڈورل (Pythodorus)،

ائی ون (Antiphon)،

د(Zeno) زرد(Zeno)

ر (Socrates)،

بارميدك (Parmenides)، ارسطو (Aristoteles)

کفیلس ایک مکالے کو دہرانے کی مثل کررہاہے جو کہاں نے ایڈیمنٹس اور گلوکون کے سوتیلے بھائی اِنٹی فون کے ساتھ کیا تھا، اور اس نے بعض کل زومیدیا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔

ہم اپنے دطن کلاز ومینیا (Clazomenae) سے استعماراً کے ستے اورا لیم بمکس (Adeimantus) اور گلوکون کو اگورا (Agora) میں ملے ستے - فوش آ ندید کے قبلس ، الیم بمٹس نے میر استقبال کرتے ہوئے کہا کہا ہیں آ پ کیا بیشن میں کوئی خدمت کرسکتا ہوں؟

اس نے یو جھا۔ بی ہاں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ سے ایک معاطم میں مدد کا طلب گار ہوں۔

وه کیاہے؟ اسٹے پوچھان

میں آپ ہے آپ کے سوتیلے بھائی کا نام جا ثنا جا ہتا ہون جو کہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ بالکل چوڑا بچے تھا جب میں آپ ہے آپ کا نام اگر میں ورست کہدر ہا جوڑا بچے تھا جب میں اسے یہاں کلاز ومینیا ہے آ کرآخری بار طاتھا۔ اس کے باپ کا نام اگر میں ورست کہدر ہا ہول آو پائری لیمیس (Pyrilampes) تھا۔

بی ہاں۔اس نے کہااور میرے بھائی کا نام انٹی ٹون تھا۔لیکن آپ میے کوں پوچھنا چاہتے تھے؟

میں آپ سے اپنے ملک کے بچھلوگوں کا تعارف کراؤں گا۔ میں نے کہا۔وہ فلفے سے محبت کرتے ہیں۔ سنا ہے کہا نون کس یا کھو ڈورس کا ساتھی تھا جو کہ زینو کا دوست تھا۔ اسے سقراط، زینواور پارمیدیڈس ہیں۔ سنا ہے کہ انٹی ٹون کس یا کھو ڈورس کا ساتھی تھا جو کہ ذینو کا دوست تھا۔ اسے سقراط، زینواور پارمیدیڈس کے درمیان کی سال تبل ہونے والی گفتگو یا دہے۔ پائھو ڈورس نے گئی باریباس کے لیے دہرائی ہے۔

مالکل ٹھیک!

و كيابم بين سكتے بيں۔ بين نے يوجھا۔

یہ آس نان نہیں۔ اس نے جواب دیا۔ جب وہ نوجوان تھا اُس وقت اُس نے اس کا گہرا مطالعہ کیا کی اس ان دنوں اُس کا فران دوسری سمت میں ہے۔ اب اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ اپنے وا داکی طرح انٹی نون گھوڑ دوں ہے وقف ہوکر رہ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی جانتا جا ہے ہیں جس کا آپ نے انجمی ذکر کیا ہے تو آپھی ذکر کیا ہے تو آپھی اس کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ملیطا (Melita) میں رہتا ہے جو کہ کائی نزدیک ہے، وہ انجمی میاں سے این گھر کے لیے روانہ ہوا ہے۔

اس طرح ہم اُس کے گھر کے لیے دوانہ ہوئے۔ وہ گھریہی موجود تھا۔ اوہ ارکورو کئے کے بعدا کن نے انٹی فون کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انٹی فون نے جھے پُر انا جانے والا معلوم کر کے سلام کیا۔ کیونکہ اے میری پہلے ہونے والی وہ ملاقات یاد آگئی ہی۔ ہم نے اے گفتگو کو ہمرائے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ اس نے کے لیے تیار نہ تھا اور اس نے جوالے دے کر مشکلات کا اظہار کیا لیکن بالا خروہ اس پر تیار ہوگیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یا تھو ڈورس نے اے زیوادر پارمینیڈس کی وضع قطع کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ استحضر آئے میں بتایا کہ یا تھو ڈورس نے اے زیوادر پارمینیڈس کی وضع قطع کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ استحشر آئے میں بتایا کہ اس وقت پارمیدیٹس کی عموقع پر اس نے بتایا کہ اس وقت پارمیدیٹس کی عمر کا مالک و کھٹے میں نظر آتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوائی میں عمر کہ سال ہوگی۔ وہ لمبا مضبوط خواصورت شکل کا مالک و کھٹے میں نظر آتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوائی میں پارمیدیٹس کو اس سے بیار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پاتھو ڈورس کے ہمراہ دیوار کے باہر سرامیکس (Ceramicus) میں شخرے، جہاں ستراط جو کہ اس وقت بہت جوان آدی تھا، آئیس بلنے آیا۔ اس وقت کی دوسرے لوگ میں اُس کے ساتھ تھے۔ وہ وہ ایمنز کے دورے کے بعد کا اس کے ساتھ تھے۔ وہ و ذور کے بارے میں جانتا چاہے تھے۔ جووہ ایمنز کے دورے کے دوران کہلی بارانے ساتھ تھے۔ وہ وہ زیوگی تھے۔ یہ وہ وہ ایمنز کے دورے کے دوران کہلی باراپ ساتھ تھے۔ وہ وہ ایمنز کے دورے کے دوران کہلی باراپ ساتھ تھے۔ وہ وہ ایمنز کے دورے کے دوران کہلی باراپ ساتھ تھے۔ وہ وہ زیوگی تھے۔ یہ میں جو وہ ایمنز کے دورے کے دوران کہلی باراپ ساتھ تھے۔ دور نوگی تھے۔ یہ کو رہ نا میں، جب

پارمینیڈی موجود نہ تھا۔ جب پارمینیڈی ارسطواور پانھو ڈورس کے ہمراہ اندرداخل ہوا اُس دنت زینونے اپن تحریریں پڑھنے کا سلسلہ تقریباً کمل کرلیا تھا۔ اس لیے انھوں نے گفتگو کا تھوڑ ابعد میں سنایا جانے والا بقیہ جسس سناجو پانھو ڈورس نے ذینوسے یہ پہلے ہی من رکھا تھا۔

جب تحریری پڑھنے کا سلسلہ کھل ہوگیا تو ستراط نے درخواست کی کہ پہلی گفتگو کا پہلاحصہ دوبارہ
پڑھا کے اس نے کہا کہ میدہ ہرایا گیا تو ستراط نے بوچھا کہ زینواس گفتگو ہے آپ کا کیا مطلب ہے۔ کیا
آپ کاس سے میمطلب ہے کہ اگر بہت زندہ چیزیں کافی ہیں تو اس میں مماثلت اور غیر کیسال دونوں ہونا
ت گزیر ہیں۔ ایبانہیں ہوسکا کیساں غیر کیسال نہیں اورغیر کیسال کیسال نہیں ہے۔

کیاآپکایو تف ب مقراط نے بوجھا۔ یالک بی مراد ب دینونے جواب دیار

اگر غیر کیمان، کیمان ٹیم ہوسکا اور کیمان، غیر کیمان ٹیب تب آ ب کے مطابق کی چیز کے بہت ،
سارے وجود نیس ہو سکتے ۔ اس میں غیر کمکنات شامل ہوں گی۔ یہ جو پچھ آ پ نے کہا، کیا اس کے علاؤہ
سے کو کی مقعد ہے، سوائے اس کے کہ آ پ اس کو غلط ٹابت کرتا چاہتے ہیں کہ کی چیز کے بہت سارے وجود
ہوتے ہیں اور یہ جو آ پ نے گفتگو میں تغیم چیش کی اس میں ہر چیز کے بارے میں اس جوالے سے علیحدہ شوت
فراہم کرنا ہے۔ کیا آ پ نے کی چیز کے بہت سامے وجود ہونے اور ندہونے کے بارے میں جو بحث کی ہے۔
اس سے آپ کی کیا یہ مراو ہے۔ کیا میں نے آپ کو بھٹے میں غلطی کی ہے۔

نبين زينون كهارآب في مرامقه ويسمجاب من جان كيا-

پارمیدن ، سراط نے کہا۔ زیزاً پ سے ندھرف اس جنم فیں دوئ کرنا پندکریں کے بلکہ اپنے دوسرے جنم میں بھی ان اپنی تحریوں میں اس کور نئے دیں گے۔ وہ وہ ی بات کرتا ہے جو آپ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں اور اس بات کا لیقین کرے گا کہ وہ جو ہمیں بتار ہا ہے دہ کوئی نئی چیز ہے۔ آپ کے لیے نظموں میں دہ کہتا ہے کہ سب چھا کہ ہوا ہے اور اس کے ناقائل تر دیو ہوت موجود ہیں اور وہ دوسری طرف بی کہتا ہے کہ بہت ذیادہ موجود ہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ ٹھوں اور مدل ہوت مہیا کرتا ہے۔ آپ دصدت کی تقعدیت لرتے ہیں دہ ایک سے ذیادہ جنم کی نئی کرتا ہے۔ اس طرح آپ دونوں دنیا کو بید ھوکا دیتے ہیں کہ آپ کوئی میں سے اکثر کے میں مالانک آپ ایک بی بات کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں صالانک آپ ایک بی بات کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں صالانک آپ ایک بی بات کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں اس کررہے ہیں صالانک آپ ایک بی بات کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں سے اس کررہے ہیں صالانک آپ ایک بی بات کررہے ہیں۔ بیٹن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے میں سے اکٹر کے میں سے اس کو میں سے اس کررہے ہیں۔ بیٹن کی بات کر دیا جو ہم میں سے اس کر سے ہیں میں میں سے اس کر سے ہیں۔ بیٹر کی بلندی ہے جو ہم میں سے اس کر سے ہیں میں سے اس کر سے ہوں میں میں سے اس کر سے ہوں میں میں سے دو ہم میں سے اس کر سے ہوں میں میں سے اس کر سے ہوں میں میں سے دیا کو میں میں سے دیا میں سے دو ہوں سے دیا کہ میں سے دو ہوں سے بی میں سے دیا کر سے ہیں میں سے دو ہوں سے دو ہوں سے دیا کر سے میں میں سے دیا کر سے دیا کر سے دو ہوں سے دیا کر سے دیا کر سے دیا کر سے دیا کر سے دو ہوں سے دیا کر سے دیا کر سے دیا کر سے دیا کر سے دو ہوں سے دیا کر سے دو ہوں سے دیا کر سے دو ہوں کر سے دیا کر سے دیا کر سے دو ہوں سے دو ہوں کر سے د

هے بی آئی۔

جی ہاں ستراط ۔ زینو نے کہا ۔ لیکن اگر چہ آ پ اس طرح اس بات میں بجیدہ بیں جیسے کوئی سپارٹا

کے باشدہ وں جیسا جھا کش نشان بانے کے لیے کی کے قدموں کا بیچیا کرتا ہے ۔ آ پ بات کے بیچیے متعمد کو نہیں بیچیے متعمد کو نہیں بیچیے متعمد کا نہیں بیچیے متعمد کا اظہار نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کو دھو کا دینے کا کوئی بجیدہ ارادہ ۔ جی تو وہ ایک انفاق تھا۔ اس میں کی بڑے متعمد کا اظہار نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کو دھو کا دینے کا کوئی بجیدہ ارادہ ۔ جی تو یہ کے دلائل کوان سے بچانا تھا جو اُس کا فداق اُڑ اُت سے اور اس کے دلائل سے کہ میری ان تحریری ان تحریری ان تحریری ان تحریری ان تو کر متعمد پارمینیڈس کے دلائل سے بچانا تھا جو اُس کا فداق اُڑ اُت سے اور اس کے دلائل سے متعمد ان اور متعاد تا کی فیورکا مغروضہ ذیا دہ احتقاف بات گئی تھی ۔ میر سے اُستاد کا جو نہیں ان پر ہی رد کر دیا کہا ہو تو بنا ۔ لیکن کی فیورک نے یہ کتاب جائی ہوڑ ہوں اس میں میرے لیے کتاب لیسے کا باعث بنا ۔ لیکن کی نے یہ کتاب جائی اس کے میرے باس کوئی رستہ باتی نہیں رہا کہا ہو تو ہوان کی تا ہوئی تھا دی گئی ہوری کی نے کا اصل متعمد ایک بوڑ ہے آدی کی شدید خواہشات کو آ گاہ کرتا اور نوجوان کی تا ہدیدی تھا۔ اس بات پر آپ غور کرتے و کھائی نہیں دیے ستراط ۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ میں کہ رہا تھا کہ پر خواہشات کو آگاہ کرتا اور نوجوان کی تا ہدیدی تھا۔ اس بات پر آپ غور کرتے و کھائی نہیں دیے ستراط ۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ میں کہ رہا قاکر آپ کا خیال ہر کیا ظ سے ایک ہونے کا اور نوجوان کی تا ہدیدی تھا۔ اس بات پر آپ غور کرتے و کھائی نہیں دیے ستراط ۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ میں کہ رہا تھا کہ کے خیالات کیا کہ میں کہا کو خیال میں کو خیال کی خیال میں کو خیال کی خیال میں کو خیال کی خیال میں کو خیال میں کو خیال میں کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو

میں بھتا ہوں ستراط نے کہا۔ آپ کی بات بڑی حد تک قابل تبول ہے۔ لیکن جمعے بتا کمی ذینو۔

کیا آپ سرید بیٹیں سوچے کہ اس میں ازخود کیساں کا تخیل موجود ہے اور ایک اور تخیل غیر کیساں کا ہے جو

کیساں کا تضاد ہے اور ان دونوں میں ۔ آپ میں اور دوسری تمام چیزوں میں جس میں ہم کئی وجود کا نظریہ

بروے کار لاتے ہیں۔ اس میں وہی چیزیں حصہ لیتی ہیں جو کیساں میں کارفر ماہوتی ہیں۔ اس لحاظ ہے ان

دونوں میں ایک درجہ اور طریقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دہ غیر کیساں میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے

غیر کیساں کا درجہ سامنے آتا ہے اور ساری چیزیں کیساں اور غیر کیساں میں شامل نہیں ہوئی ہوتیں۔ اس لحاظ

ہے دہ کیساں اور غیر کیساں وونوں در جوں میں موجود ہوں گی ۔ کیسی جران کن بات ہے؟

اب اگر کوئی شخص مکیاں کوغیر مکیاں ٹابت کر سکے یا یہ کہ غیر مکیاں مکیاں بن سکتے ہیں تو میری ہے رائے ہے کہ بیچیران کن بات ہوگی لیکن بیات کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی زینوہ کہ جو چیزیں مکیاں اور غیر مکیاں میں حصہ کیتی ہیں وہ ان دونوں کا تجربہ کرتی ہیں۔

نہ ی بیکدا گرکو اُٹھ خص بیٹابت کرے کہ سب کچھا یک پر مخصر ہونے کے باعث ایک ہے اور ای

ووران کی دالے ایک سے زیادہ کیا میر جران کن ہوگا؟ کین اگروہ جھے پر سے ٹابت کرے کہ ایک کئی این ایک سے زیادہ ہیں یا گئی ایک ، تو میر برے لیے جرائی کی بات ہوگ ادرائیا ہی دوسرے باتی بھی ہوں گے۔ شی سے زیادہ ہیں یا گئی ایک ، فطرت یا تخیلات میں ازخود متضاد خصوصیات پائی جاتی ہیں جھے کوئی جرائی نہیں ہوگی اگر کوئی آ دمی سے ٹابت کر تا جا ہے کہ میں ایک ہوں اور زیادہ بھی ۔ جب دہ میہ کھا کہ میں کئی گئی ایک سے زیادہ ہوں تو اس سے اس کی مراد سے ہوگی کہ میر کی دا کمیں اور با کمیں اطراف ہیں ، سامنے اور ہیجے ، او پراور شخی ہوں ہوں تو اس سے اس کی مراد سے ہوگی کہ میر کی دا کمیں اور با کمیں اطراف ہیں ، سامنے اور ہیجے ، او پراور شخی ہوں ہوں تو دو کہ گا کہ میں کہ میں میں ، میں ہر لحاظ سے شریک ہوں۔ جب وہ دو مری طرف سے ٹابت کرتا ہے ہوں اس سے میں ایک ہوں تو وہ کہ گا کہ میرے سات حصوں کو یکجا کر کے جھے ایک بنا دیا گیا ہے ۔ اس لحاظ سے شریک ہوں۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنا معالمہ ٹابت کرتا ہے ۔ اس طرح اگر کوئی کم یہ میں کہ تھی ہو اور دوسری چیز میں ایک ہوں۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنا معالمہ ٹابت کرتا ہے ۔ اس طرح اگر کوئی کم یہ میں کہ ہو اور دوسری چیز میں ایک ہوں۔ دونوں صورتوں میں اور ایک گئی۔ دو اجیماز قیاس نہیں بلکہ بچ کہ در ہا ہوگا۔

تاہم اگر جیسا کہ میں نے ابھی تجویز کیا، کی نے اخذ کرنا ہے کہ ایک، کئی، کیسال، غیر کیسال،
ماکن، ترکت، ایک جیسے تخیلات نہیں اوران پس افرادیت اور طاب موجود ہے تو جھے جرائل ہوگ ۔ آپ کی
گنتگواس ھے کی عکاس کرتی ہے۔ زینو، اصل روح بیس کیکن جیسے بیس کہر رہاتھا کہ بہت جران ہوں گا کہ
اگر کو کی اپنی رائے بیس وہی بیجیدگی اور مشکلات محسول کرے جو آپ نے ظاہری چیزوں بیس دکھائی ہے۔ جب
ستراط بول رہاتھا پاتھو ڈورس نے سوچا کہ پارمیدیڈس اور زینو گفتگو کے مختلف مرحلوں سے خوش نہیں ہے لیکن
ستراط بول رہاتھا پاتھو ڈورس نے سوچا کہ پارمیدیڈس اور زینو گفتگو کے مختلف مرحلوں سے خوش نہیں ہے لیکن
پیر بھی وہ کمل توجہ سے بات سُن رہے ہے اوراکٹر ایک دوسرے کود کیھتے اور مسکراتے جیسا کہ وہ اس گفتگو کی
تحریف کر دہے ہوں جب اس نے دلاکل کھمل کر لیے۔ پارمیدیڈس نے اپنے تاثر ات کوان الفاظ بیس بیان کیا۔
ستراط بیس تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن فلند کی طرف مائل ہے۔ جھے بیہ بتا کیس کہ کیا بہ

خیالات میں اخمیاز اور ان چیزوں میں جواس کی شریک ہیں، کے بارے میں خیالات میں فرق آپ کا اپنا ہے اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یکسانیت کا ایک اور خیل موجودہ جواس تخیل سے مختلف ہے جو ہماری قدرت میں ہے۔ایک اور کئی اور دوسری چیزوں کے حوالے ہے جن کا ذکر زینو نے اپنی گفتگو میں کیا ہے؟

مراخیال ہے۔ اپنے خیالات موجود ہیں۔ ستراط نے کہا۔

پارمینیس نے بات کوآ مے بر حمایا۔ تو کیا آپ خوبصورتی، اچھائی، نیکی اور دوسری اس طرح ک

چروں کے بارے ش کمل خیالات کی وضاحت کریں گے۔ یک ہاں۔اس نے کہا۔ جھے کرنی جا ہے۔

کیا آپ آ دی کا ہم سے اور دوسری انسانی مخلوقات کا آگ اور پانی کے بغیر، خیال پیش کریں گے۔
میں اکثر بے نتیجہ رہتا ہوں۔ پارمینیڈس کہ اسے جھے شامل کر ٹا جا ہے یا کہ نہیں۔ آپ ان چیزوں
کے بارے میں بھی کوئی فیصلے نہیں کر پائیں گے جن کے ذکر پر اپنی آتی ہو۔ میرامقصدان چیزوں سے ہے جن
میں بال مٹی، گروجو کہ معمولی اور عارضی ہیں۔

کیا آب فرض کریں مے کدان میں ہرایک کا اصل چیز سے مختلف تخیل ہے۔ جس کی سے امارا رابط ہوتا ہے یانہیں ہوتا۔

یقینانہیں۔ستراط نے کہا۔ ظاہری چیزیں الی ہی ہیں جیسی وہ ہمیں دکھا اُل دیتی ہیں۔ جھے ڈرلگا

ہول اور سوچتا شروع کر دیتا ہوں کہ تخیل کے بغیر کوئی چیز موجو دنیس لیکن پھر جب میں نے بید ہو تف لے رکھا

ہول اور سوچتا شروع کر دیتا ہوں کہ تخیل کے بغیر کوئی چیز موجو دنیس لیکن پھر جب میں نے بید و تف لے رکھا

ہوت اس خیال سے فرار حاصل کرتا ہوں۔ کیونکہ جھے ڈرلگتا ہے کہ اس سے میں احمق پن کی اتھاہ گہرائیوں میں

گرسکتا ہوں اور اس سے میراوجود ہی ختم ہوجائے گا۔ اس سے میں ایپ اس خیال کی طرف لوٹ جاتا ہوں

حس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور میں ان خیالات ہی میں مقید رہتا ہوں۔

ہاں، سقراط، پارمینیڈس نے کہا۔ یہی وجہ ہے آپ ابھی تک جوان ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر دہاتو

ایک وقت آئے گا کہ آپ کا فلسفہ پر عبورہ وگا اور پھر حقیر ترین چیز کو بھی کم ترنہیں سبحیس گے۔ اس عمر میں آپ

آ دمیوں کی رائے کو وزن دینے پر مائل نہیں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پچھا اوراک ہیں جس کی تمام
چیزیں ان میں شامل ہوتی ہیں اور وہ اپ نام اخذ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس لیے ایک جیسی ہوتی ہیں
کہ وہ ایک بیک نیت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس طرح برئی چیزیں برئی بن جاتی ہیں اور خوبصورت اور
انساف پر جی اپنی ان صفات کی بنا پر بی خوبصورت، پرکشش اور انساف بن جاتی ہیں وہ انساف اور خوبصورت آل

ی بان یقیناً بستراط نے کہا: میرا یکی مقصد ہے۔ تب ہرا یک فردسارے یا جزوی خیال میں اپنا کردارادا کرتا ہے۔ کیا شمولیت کا کوئی اور طریقہ کار

بمي بوسكا ٢٠

ایانیں ہوسکا۔اس نے کہا۔

جب کیا آپ کا خیال ہے کہ سمارا خیال ایک ہوتا ہے اور ایک ہونے کی وجہ ہے بہت ساروں میں ہرایک میں موجود ہے۔ پارمینیڈس کیول نہیں۔ ستراط نے کہا۔ کیونکہ ایک اور وہی چیز مختلف انفرادی اشیا میں ای وقت جموی طور پر وجود میں آئے گا۔ اس لیے اپ آپ سے علیحہ و ہوں گے۔ لیکن میں ایک وقت میں مختلف جگہوں میں ایک سابی رہتا ہے اور سیمل خیال دن کی ہائی ہر جگہ ایک ہوگا جو ہر جگہ ایک وقت میں ایک بی جیسانی ہوگا۔ میں آپ کی کوایک فلاہر جاری ہے۔ اس طرح ایک خیال ہر جگہ ہر ایک وقت میں ایک بی جیسانی ہوگا۔ میں آپ کی کوایک فلاہر کرنے کے طریقہ کا رکو پند کرتا ہوں۔ آپ کا کہ کا یہ مقعد ہے کہ اگر میرے ساتھ کی لوگ کھئی میں موجود ہوں توسیل کرایک کی نمایندگی کریں گے۔

كياآب كايمقعدتين ب-

میری سوج بی ہاور کیا آب یہ پوچیس کے کہ شتی میں ہرایک شامل ہوتا ہے یااس کا ایک حصر اور مختلف قصیح میں کا اظہار ہیں؟

جس كا آب في بعد من ذكر كيا-

وہبات درست ہے۔ تبستراط۔خیال ازخود قابل تقلیم ہے اور جو چیزیں اس میں شامل ہیں ان کا ایک ،صرف ایک حصراس میں شامل ہوگانہ کہ سارا خیال ان میں سے ہرایک میں کمل طور پرموجود ہوگا؟ بہ قابل تعلید لگتا ہے۔

كياآ پريكها جا بين محسر اله و كوفيال حقيقت من قالل تقيم بيكن تب مى ايك بى رہتا ہے؟ يقيناً نهيں -اس نے كہا-

فرض کریں کہ آپ عظمت اور کی بڑی چیزوں کو تقییم کردیتے ہیں۔اب اس میں ہر حصا پی بڑائی ک خوبی کی بنا پر بڑا ہے۔لیکن میکمل بڑے بن ہے کم ہے۔کیا سے بات قابل فہم ہے؟ تہیں۔

کیا ہر برابر چیز ،اگراس میں برابر جھے کا مالک ہوتو وہ دوسری چیز جس کا حصہ بھی اس جتنا ہو، اس کے برابر ہوگی؟

ناممكن\_

یا فرض کریں کہ ہم ہے کی ایک کے پاس ایک چھوٹا حصہ ہے۔ چونکہ بدایک حصہ ہے تو یہ برا ہوگا۔ اگر یہ برا ہوگا جس کے ساتھ چھوٹے ھے کا اضافہ کیا گیا ہے آتے پہلے سے برانہیں ہے۔

ير تني احمقانه بات ہے۔

تبستراط کی طرح خیالات میں ساری چزیں کیے شمولیت کریں گی۔اگروہ ھے یا کھل طور پر شمولیت کریں گی۔اگروہ ھے یا کھل طور پر شمولیت کرین گی۔اگروہ ھے یا کھل طور پر شمولیت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ورحقیقت اس نے کہا آپ نے ایک ایساسوال پوچھاہے جس کا جواب دینا آسان نہیں۔

خوب پارمینیڈس نے کہا۔ پھرآ پ دوسرے سوال کے بارے یس کیا کہیں گے؟ دوسراکون ساسوال؟

میراخیال ہے کہ جس انداز میں آپ کوایک چیز کے بارے میں دائے دی گئی ہے، وہ ای طرح ہے۔ آپ کی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ انھیں دیکھتے ہیں تو دہ سب چیزیں آپ کوایک نظر آتی ہیں۔ اس طرح آپ عظمت کوایک مجھتے ہیں۔

بالكل درست كهاز ستراط في كها-

اگرآپ اس بات کواپنے ذہن میں بڑی چیزوں اورعظمت کے بارے میں اس سوچ کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں اوران کا مواز نہیں کرتے تواس ہے کوئی دوسری عظمت سامنے ہیں آئے گی، جو ان سب کاذر لید ہو؟

بیالیای دکھائی دےگا۔

پھر برتری اور عظمت کا ایک اور خیال کمنل بڑائی سے بالا ترپیدا ہوتا ہے۔ اس طرح انفرادی چیزیں جواس میں حصہ لیتی ہیں۔ تب ان سے بالا تر ایک اور چیز جس کی وجہ سے بیساری چیزیں بڑی ہوں گی۔ اس طرح ہر خیال ایک کی بجائے لامحد و دطور پر بڑھتا چلا جائے گا۔

لیکن شایدادراک نہیں صرف خیالات کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ستراط نے پوچھا، اور ہمارے ذہن کے سوااس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پارمیدیڈس ہرایک معاطے میں خیال ایک ہی ہوگا۔ یہ لامحدود ضرب کا تجربہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگا۔

کیاانفرادی خیال ایسے بھی ہوسکتے ہیں جو کس کے خیالات نہوں۔ ناممکن اس نے کہا۔ خیالات ضرور کسی چیز کے ہول گے؟

------

س چزے، جس کا وجود ہے یا کہیں۔ اس س چزے، جس کا کوئی وجود ہو۔

يكولى واحد چيزېن مونى جا ہے جس كا خيال سب سے مسلك موتا ہے۔ ايك سم يا فطرت كامونے

2:14?

-U/B.

كياكوكى جيماكي مجماعا تاج اورسب من الك مو، وواكف خيال نيس ع؟

ال سےدوبارہ قرار مکن نہیں ہے۔

بحر پارمینیڈس نے کہا کہ ہردوسری چز خیال میں حصہ لیتی ہوتاسے آپ کی مراونیس ہوگی کے ہر پارمینیڈس نے کہا کہ ہردوسری چز میں موجی جی یا یہ کہ وہ خیالات جی کی ان کے اپنے خیالات میں ہوتے؟

پارمیدی سیدی بین کیا جانے والا نظار نظر پہلے والے کے مقابلے میں معقول نہیں ہے۔ میری رائے میں خیال کا فطرت میں ایک مقررہ طریقہ ہے اور ای طرح دوسری چیزیں ان جیسی ہیں۔ ان میں مماثلت ہے۔ دوسری چیز وں کا خیال میں شمولیت سے کیا مراوہ ہے۔ کیاان میں مماثلت ہے؟

لیکن اگر فرد خیال کی مانند ہے تو کیا خیال فرد جیسانہیں خیال کی فرد سے مماثلت ہے۔جوالک جیسی چیز ہے۔اسے دوسری جیسی نہیں سمجھا جاسکتا۔

تأمكن \_

جب دوچیزیں ایک جیسی ہوں تو انھیں ایک ہی خیال کی عکا ک نہیں کرنی جا ہے۔ انھیں کرنی جا ہے۔ اور جو ان دوٹوں میں مما ثلت پیدا کرے، دو ایک خیال ہے۔

يقيناب

پر فرد خیال اور خیال فرونہیں ہوسکا۔ پچھے مکسانیت کے بارے میں مزید بحث سامنے آتی رہے گ۔اگریہ کی دوسری چیز جیسی ہوگی تواس سے ہمیشہ نے خیالات جنم لیس کے۔خیالات اس سے مماثلت کے حال ہوں کے جواس میں شامل ہوتے ہیں۔

بالكل درست-

پھر یہ نظر سے کہ دوسری چیزیں مما ثلت کی بناپر یکسانیت میں حصہ لیتی ہیں، ہمیں جھوڑ ناپڑے گااور بحث کا کوئی اور طریقة کا رافقتیار کرناپڑے گا۔

سياليادكماني ديتاب-

كياآب ني ديكهاستراط-كدخيالات كمل مون كي تقعدين كرنا كتنامشكل كام ب-

تی بال در حقیقت ایمانی ہے۔

مزید بھے یہ کہنے دیجے کہ ابھی جب آب مشکل کا ایک معمول سا حصہ سمجھے ہیں جواس ہات میں مضمرے ،اگر ہرچز کوایک خیال تصور کیا جائے جود دسری چیز دل میں حصہ نے۔

كيامشكل ب؟اس فيكها-

اس میں کی مشکلات ہیں لیکن سب سے بڑی مشکل میہ کہ اگر کوئی مخالف میہ بحث کرے کہ ان خیالات کو جیسا کہ ہم کہ رہے ہیں ہا معلوم رہنا جا ہے تو کوئی اس کو سیٹا بہت نہیں کر سکتا کہ وہ غلط ہے۔ جب سک کہ جوان کے وجود کی نئی کرے وہ براے علم ،خویوں اور ذہانت کا مالک ہو۔ اس کے علاوہ سخت محنت طلب اور طویل کام کر سکتا ہو۔ وہ غیر مطمئن رہے گا اور اس بات پر ضد کرے گا کہ ان کے بارے میں جانا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مسکتا ہے۔ یہ مراد ہے۔ یار میڈی سر مقراط نے کہا۔

سقراط میں بہلی بات میں وجآ ہوں کہ آپ یا کوئی اور جواعلیٰ ترین کے دجود کو ثابت کرے وہ اس کو اس کو اس کو اس کو ا متعلیم کرے گا کہ بیہ ہم میں موجود نہیں ہوسکتا۔

نہیں ۔ ستراط نے کہا۔ اس طرح میطلق نیں ہوگا۔

درست اس نے کہا جب ادراک ایک دوسرے سے تعلق کی بنا پر ہوں تو انھیں باہمی تعلق کی بنا پر جو ان ان کامما ثلت ہے کوئی سروکا رئیس ہوتا۔ یا انھیں جو پچھ بھی کہا جائے جو ہمارے کر ہیں ہیں

اوران سے ہم نام حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم ان میں شرکت کرتے ہیں۔ چیزیں جو ہمارے کرہ میں موجود میں تو ان کا بھی نام ہے یا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے نہ کدان خیالات سے جن کے ان کے ساتھ وہ کا م ہیں۔ بیآ پس میں تعلق رکھتے ہیں نہ کدأن سے اِن کا کوئی تعلق ہے۔

آپ کا کیامطلب ہے۔ ستراط نے کہا؟

میں اپنا مطلب اس طرح بیان کررہا ہوں۔ پارمینیڈس نے کہا۔ ایک مالک کا ایک غلام ہے۔ ان وونوں کے تعلق میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے۔ یہ سادہ ایک آ دی سے دوسرے آ دی کا تعلق ہے۔ لیکن اس میں ایک خیال آ قا کا بھی موجود ہے جو کہ غلامی کے خیال سے ماخوذ ہے۔ ان نظر توں کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ مہیں اور شہی ان سے گوئی تعلق۔

> ان کا واسطہ باہم آئیں تک محدود ہے۔ کیا آپ میرے مطلب کو بھے ہیں؟ باں۔ ستراط نے کہا۔ میں آپ کا مطلب بچھ گیا ہوں۔ شکھ مے میری مراوطلق علم ہے۔ مطلق سچا جواب؟ یقیناً!

برتم كامطلق علم برتم كمطلق دجودكوجواب ده موكا؟

-0403.

لیکن علم جوہمیں حاصل ہے۔ وہ اس کے کوجواب وہ ہوگا جو بچ ہم رکھتے ہیں۔ ای طرح ہرتم کاعلم برتم کے وجود کے لیے جواب ہوگا۔

یقیناً الین خیال بذات خود، جیسا که ہم تنگیم کرتے ہیں، ہمارا ملکہ بیس تھااور نہ ہی اے حاصل کر

سكتے تھے۔

نہیں ہم نہیں کر سکتے تھے۔ پیرکوئی ادراک، خیال ہمارے علم میں نہ تھا۔ کیونکہ ہمارامطلق علم میں کوئی حصہ نہ تھا؟ میں فرض کرتا ہوں نہیں۔ مطلق فطرت یا اس کی اقسام طلق علم کے ادراک سے معلوم کی جا سکتی ہیں؟ ممال فطرت یا اس کی اقسام طلق علم کے ادراک سے معلوم کی جا سکتی ہیں؟ میماں۔ اورہم نے علم کااوراک حاصل نہیں کیا۔ نہیں۔

تب خوبصورت اورا چھے کی نظرت بذات خوداور دوسرے خیالات جن کوہم فرض کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ؟

· بیالیادکھائی وےگا۔

میں خیال کرتا ہوں کہ انجی اس کا عجیب تعجہ ہے۔

ریکیاہے؟

کیا آپ کہیں کے یا نہیں کہ اگر مطلق علم کی ما نندکوئی چزے توبیع کم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے بی ساکن اور ترکیت کے بارے میں ہے۔

1043.

ا ارعلم من مطلق شركت كا ماخذكوكى چيز بو خدا بي زياده كى كودرست علم بيس بوگا-

لقيا

پر کیا خدامطلق علم کا مالک ہونے کے ناطے، قدرتی چیزوں کے بارے میں جانا ہے۔ کیوں نہیں؟

ال ليستراط، پارمينيدس نے كہا كرہم نے سليم كيا كر دخيالات، انسانى چيزوں كے تعلق ميں مؤرنہيں ہيں۔ نہ ہى انسانى چيزوں كان سے كوئى تعلق ميں مؤرنہيں ہيں۔ نہ ہى انسانى چيزوں كان سے كوئى تعلق ہے۔

ان كاتعلق اپنے اپنے دائرے تك محدود ہے۔

بالأ-ميمليمكيا كياب-

ادراگر خدا کو کمل اختیار ہے اور کمل علم ہے تو اس کا اختیار ہم پر حکر انی نہیں کر سکتا ہے اور نہ بی ہمارا مارے بارے بی اے کو گ آگا بی ہے۔ نہ بی ہمارا مقیار خدا تک مؤ ترنہیں ہے۔ نہ بی ہمارا علم اس آ فاقی کسی چیز کے بارے بیں جانتا ہے۔

اس مساوات کی بناپر د بوتاؤں کا ہم پر کوئی اختیار نہیں شدوہ ہمارے مالک ہیں، ندوہ آومیوں کے بارے میں جائے ہیں۔ يتياً مقراط نے كہا: طداكولم سے محروم كرنا بدى ہے۔

ستراط، پارمینیٹ نے کہا کہ یہ چندا یک مشکلات ہیں، جن ہیں، ہم مجینے ہوئے ہیں اگر خیالات مشتقہ میں موجود ہیں اورہم ان میں سے ہرایک کو مطلق انفاق (unity) قرار دیے ہیں۔ وہ جو کوئی ان کے خلاف کہاجائے ، سنتا ہے، ان کے وجود ای کو شلم کرنے سے انکار کرے گا۔ اورا گریہ ضرور موجود ہیں وہ کہا گا کہ اورا گریہ ضرور موجود ہیں وہ کہا گا کہ ان کے بارے میں لاعلم ہونا انسان کے لیے تاگز پر ہوگا اوراس کی کوئی وجہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم کہدر ہے تھے کہ اس بارے میں مطمئن کر نا ہوا مشکل ہوگا۔ ایک آدی یہ سوچنے کی تا بلیت کا حامل ہوتا چاہی ، اس سے قبل کہ اور مسلق وجود ہے۔ اب بھی یہ بات قابلی ذکر ہے کہ وہ جوان چیز وں کے کہ وہ یہ بات قابلی ذکر ہے کہ وہ جوان چیز وں کے بارے میں دومروں کو سے کے اور ان کے بارے میں دومروں کو سے کھا بھی گا۔

میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پارمیدیوس، ستراط نے کہااور جو پھیم کہتے ہووہ میرے ذہن میں پوری طرح موجود ہے۔

اوراب بھی ستراط، پارمینیٹس نے کہا، اگر کوئی ان چیز وں پرخورکرے اور مشکلات کی طرح چیز دل

کے ادراک کو بھی مستر دکر دے اور سے سلیم نہیں کرے کہ بیا افرادی چیز کا اپنا مخصوص اوراک ہوتا ہے، جو بمیشہ
ایک اور بکساں ہوتا ہے۔ اس کے پاس اسی کوئی چیز نہیں ہوگ جس پراُس کا ذمین شہر سکتا ہو۔ اس طرح وہ وہ جو ایک اور بکسال مور پر تباہ کر دے گا۔ جسیا کہتم جھے اس پرخصوصی توجہ دیتے ہوئے جسوس ہورہ ہو۔

کی توے کو کمل طور پر تباہ کر دے گا۔ جسیا کہتم جھے اس پرخصوصی توجہ دیتے ہوئے جسوس ہورہ ہو۔

لیکن بھر فلے فدکا کیا ہوگا؟ کیا جمیس اس کو تعلیم کر لینا جا ہے کہ تخیلات جمیس معلوم نہیں۔

مجھے اس وقت یقیناً اس کا حل دکھائی نہیں دے دہا۔

مجھے اس وقت یقیناً اس کا حل دکھائی نہیں دے دہا۔

ان بارمیدی نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس سے بیدا ہوتی ہے۔ ستراط خوبصورتی،
انساف، اچھائی اور خیالات کے بارے میں آپ نے یغیر مناسب ترتیب کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ جب
آپ اپ دوست ارسطوکواس بارے میں بیان کررہے تھے تو آپ کی کمزوری کو میں نے محسوں کیا ہے۔ فلفہ
کی طرف آپ کا جونقط نظر ہے دویقینا عظیم اور آفاتی ہے۔ لیکن بات کو بیان کرنے کا احتقال انداز جے عمواً
فضول سمجھا جاتا ہے، آپ کواس بارے میں ماہر ہونا جا ہے۔ آپ جوان ہیں، بی آپ سے نے جاتے گا۔
اس مشق کی کی اصلیت کیا ہے؟ پارمیدی سے سی کی آپ ایمی سفارش کروہے ہیں۔

وہ جوآپ نے زینوکواستعال کرتے سا۔ ای وقت میں آپ کویہ کئے پرخراج تحسین بیش کروں ہے کہ آپ نے دکھال دینے والی چیزوں میں بیش آنے والی مشکلات کوجا نچنے میں کی دفت کوآٹ ڈے ہیں آنے والی مشکلات کوجا نچنے میں کی دفت کوآٹ ڈے میں آئے دیا ہے ہیں۔ دیا ، یابات کواس اعراز میں بیان کرنے میں کوئی وقید فروگز اشت نہیں کیا، سوائے تخیلات کے بارے میں۔ ہاں۔ یوں کہ جھے یہ بیان کرنے میں کوئی مشکل چیش نہیں آئی کہ نظر آنے والی چیزیں کیمال اور میں اور شاید کی چیز کا تج ہے کریں۔

بالكل درست \_ پارمينيڈس نے كہا، ليكن ميراخيال ہے كه آپ كوايك قدم آ مح جانا جا ہے اوراس مغروضے سے نظنے دالے نتیج پر ہی غور ندكر ہیں بلكه ان نتائ كئے بارے میں بھی غور كر ہیں جواس مغروسے كو تسليم ندكر نے سے سامنے آ كيں گے۔

> ادرودا پ کے لیے ابھی بھی اچھی تربیت ہوگ۔ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اس نے یو جھا۔

واربات كري م ي البيان أب كوبهتر محد سكول كار

ایسا کام میری عمر کے آ دی پر عائد کرنا ایک مشکل اور پنجیدہ مسئلہ ہے۔ تب آپ کریں گے زیزو۔ ستراط نے کہا۔

زینونے اس کا جواب مسکر اکر دیا۔ آئیں پارمید ڈس کو ہماری درخواست خود کرنے دیں۔ جو یہ کھے میں بالک سچاہے کہ آپ کو کام کی نوعیت کے بارے میں مشکل سے بچھ آگانی ہوگی۔ جو آپ اس پر عائد کر رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے تو انھیں اس بارے میں بھی نہ کہتا۔

سالیاعوان نہیں ہے کہ ہرکوئی اس عمر میں اسے برے مجمع کے سامنے اجھے انداز ہیں چین کر سکے۔ زیادہ تر لوگ اس بات ہے آگاہ نہیں جیس کہ ساری چیز دن کے ذریعے ترتی کر کے اصل کے اور شعور کو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پارمینیڈس میں ستراط کی استدعا کی جمایت کرتا ہوں کہ میں وہ عمل من سکوں جو میں نے طویل عرصہ نے بیس سا۔

جب زینوئے یہ بات کہ لیاتو پائھو ڈورس نے انٹی فون کی گزارش کے مطابق کہا کہ اس نے اور ارسطوٹے اور وہاں موجو دسب لوگوں نے پارمینیڈس سے عمل کی مطلوبہ مثال دینے کی التجا کی۔ میں انکارنیس کرسکتا۔ بارمینیڈس نے کہا۔

تاہم اب میری حالت ابیکس (Toyous) کی طرح ہے جواپی مرضی کے خلاف بڑھا ہے میں محبت میں گرفتارہ وگیا۔ اس نے اپنے آپ کو دوڑ میں حصہ لینے والا تھوا۔ میں گرفتارہ تھا۔ یہ انجام کے خوف سے کا نب رہا تھا۔ یہ اس کا اپنے لیے استعارہ تھا۔ میں خوداس خیال سے خوفز دو مول کہ جھے اس کے لیے الفاظ کے کس مندرسے گردنا پڑے گا۔

لیکن بھے اسے گزرنا ہے۔جیسا کہ زینونے کہا کہ بھے سکام کرنا ہوگا۔ہم اسکیے ہیں۔ میں کہاں ہے بات شروع کروں۔ کیا میں اپنے آپ سے شروع کروں اورا پنا مغروضہ بیش کروں اور متیجہا خذکروں جو کی ایک کے ہونے یانہ ہونے کے فرض کرنے سے نکل سکتا ہے۔ زینونے کہا۔ ضرور کرنا ہے۔

جھے جواب کون دے گا؟ اس نے پوچھا۔ کیا ہیں سب سے کم عمر کو تجویز کردن۔ وہ مشکل پیدائییں کرے گا اور وہ بی کہے گا جو دہ سوچتا ہے۔اس کے جوابات جھے دم لینے کا موقع فراہم کریں گے۔ آپ کی مراد جھے ہے، کیا؟ پارمینیڈی، ارسطونے کہا۔ ٹی سب سے کم عمرادر آپ کی خدمت کے لیے ماضر ہوں۔ جھے ہے پہلے سے جواب (دن گا۔ پارمینیڈی نے بات آ سے برطائی۔ اگرا کیہ ہے توالک بہت مارے نیش او کے ؟

نامکن۔

پرایک کے صفیر ہو سکتے اور اس لیے میہ پورا کمل نہیں ہوسکتا۔ اس کی مجد سے کدمیہ حصر کمی کمل کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا ایر انہیں ہے؟

-U/J.

ادر کمل یا پوراکیا ہے؟ کیا بیرونہیں ہے جس کا کوئی حصہ پورانہیں ہونا جا ہے گا؟

يقيا

جب کسی بھی صورت میں۔ایک حصول پرمشمل ہوگا۔ دونون صورتوں میں ایک پورا یا حصول پر

مشمل ہونے کی بنار؟

لقد أبوكا

كى بنى صورت بن ايك ئى بول كاورايكين؟

- 5

لكن إلى يقيينًا الا أيك مونا جاب اوركى نبير؟

ايابونا چاہ

تباگرایک نے ایک ہی رہنا ہو یہ پورایا کمل نہیں ہوگا اوراس طرح اس کے حصفین ہول ہے؟ جی نہیں۔

کین اگراس کے جھے نہیں تو اس کی نہ تو ابتداء نہ وسط ،اور نہ بی اختیام ہوگا۔ یہ یقیناً اس کے

جعے ہوں کے؟

درست ـ

لکین د دبار وابتداا دراختآم هر چیز کی صدود میں؟

لقيار

ب الركسي چيز كي ابتدايا اختيام نبيس بويدا محدود چيز موگا-جي بان ـ لامحدود ـ

اس لیے بنے بیٹ شکل ہوگ۔ میشاتو سیدھی اور شامی کول ہوگ۔

لين كيون؟

کونکہ گول وہ چیز ہے جس کے آخری حد کے تمام نقاط مرکزے برابر فاصلہ پر ہول گے۔

-U/J.

اورسیدھی وہ چیز ہے جس کے مرکز پراس کے آخری حدود ایک دوس سے کوکا ٹیس۔

پرایک کے معے ہوں گے اور بیٹی ہوں گے۔اگر بیدائرے یاسدھے کی بھی شکل میں موجود

يقياً-

لين هے شہونے كى وجب بين تؤسيدها بوگا اور شاك كول۔

اس فطرت پرجنی ہونے کی بناپریکسی جگہیں ہوسکتا۔ بیندتو کسی دوسرے میں اور ندہی اپ آپ میں ہوسکتا ہے۔

ایے کیے ہوسکتاہے؟

کونکہ اگریکسی دوسرے میں تھا تو اس کے اندر ہوگا اورائے کی مقامات پر چھوئے گا۔ ليكن وه جوايك اورنا قابل تقتيم إوردائر ك كشكل مين موه وه كى جگهول يزيين جيوتا -

يقيياً نهيس-

ليكن اگردوسرى طرف ايك ايخ آب ميس تفاية يكى دوسرى چيز مين نبيس بلك ايخ آب مين اى

-650

يكهنا ب كدا كرييصرف اين آب ميس بي - توكونى اس ميس موجود نبيس ، وسكنا جس ميس وه موجود

شهوب

مامكن-

لیکن اگر کوئی چیز دوسری کواپنے اندر رکھتی ہے توبیاسے مختلف ہوگی جوموجود ہے۔ایک جیسی نہ تو میں اور نہ بی نورا کسی مصیبت بیں جتال ہوسکتی ہیں ،اگرایسا ہے توایک ،ایک نہیں دوہوں گے۔

~ E

پرایک کس نیس موسکا، داواین آب ش شدد سرول شل-

- رئيس - کي نيس

مزيرغوركريبوه جس كى اليى فطرت بوه يا ده تركت ياسكون كى حالت ميس بوسكتاب؟ كيون نبيل-

كيونك الركوني ايك حركت مي تحار توييس جكم من حركت كرك أياس كي فطرت تبديل مورا كر

بالك تم ك وكت م؟

10/3

ایک جب برتبدیل ہوتا ہے اوراپ آ ب تک محدود ہوتا ہے دہ مزید ایک نیس ہوسکتا۔ میس کرسکتا۔ بیالی حرکت نیس کرسکتا جوفطرت کی تبدیلی ہے؟

> صاف بات باليانين ب-كياايك كى حركت اين جكّ ربوعت ب؟

> > شايد-

لكن الراك افي جدركت كرتا بي توات دائر عالي جدت دوسرى جدركت نبيل كرفى

ط ہے؟

انے کرٹی جائے۔

اور دہ جو دائرے یں حرکت کرتا ہے۔اے مرکز میں ضرور رکنا جا ہے اور جومر کڑے گردگوہ تا ہے۔ اس کے حصے مرکز ہے گرد نہیں گھوم اس کے حصے مرکز سے مثلف جھے ہوں گے۔اگر کی چیز کا مرکز نہ ہواور نہ ہی جھے تو یہ مرکز کے گرد نہیں گھوم کئے۔

نامكن

لیکن ایک کی ترکت، جگه کی تبدیلی سے مشروط ہے۔ شاید، اگر میدبالآ خرتر کت کر تاہے۔ کیا ہم نے میہ پہلے ہیں کہا کہ میر کی چیز میں نہیں ہوسکا۔

بال-

تباس کا وجود میں آتا ابھی بھی زیادہ نامکن ہے۔ کیا پنیس ہے۔ میرانیس خیال کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز کی میں وجود میں آتی ہے تو وہ کی دوسری چیز میں نہیں ہو عتی۔ نہ ہی اس سے باہر ہوگی آگر میلے بی اس میں موجود ہو۔

يقيانيس-

جوکوئی دوسرے میں وجود میں آئے اس کے ضرور تھے ہونے جا ہمیں۔اس صورت میں ایک حصہ شایداس میں ہوگا اور دوسرا دوسری چیز میں، لیکن جس کے جھے نہیں، وہ کسی ایک پڑئیس ہوگی، نہ کمل طور پر کسی چیز میں، نہ جی کمل طور پر کسی چیز ہے باہر۔

بالكل يج \_

کیااں میں ناممکنات کے زیادہ مواقع نہیں، جس کے حصے نہیں ہیں۔ کیاایک پورا کہیں وجود میں نہیں آرہا۔ جب یہ وجود میں نہیں آسکا۔ دونوں صورتوں میں، جصے یا کمل طور پر۔

صاف طور پرايان سے۔

تب ياك جكد كروكروش كحركت عن ايي جكه تبديل نبيس كرتا-

د ای کی جگہ جانے میں نبای کی جگروافل ہونے میں ۔ ندای ایپ اندر تبدیلی رونما ہونے ہے۔

بالكل درست

تب كى تم كى تركت كى صورت غين الك نا قابل حركت ب-

نا قابل *حر كست* ب

الين ايكسى چيز من نبيل بوسكا، جيے بم نے اس كى تقديق كى ب-

۔لیکن کے ایے میں کہا۔

تب یہ محاس مینے میں ہیں ہے۔

کیول نبیس ۔

كونكدا كرياس بيسي من إتوبديتيناكى چزيس-

يفيناً..

اور می نے کہا کہ بیا ہے آپ میں نہیں ہوسکتا اور نہ بی دوسرے میں ہوسکتا ہے۔ مالکل سے۔

تباليك بمحاس جكه بين نبوسكا\_

سالیادکھا کی نہیں دےگا۔

کیکن دہ جو ہمیشدا پی جگہ پڑئیں وہ خاموش ماسکون کی حالت ٹی نہیں ہوسکتا۔ مجھی نہیں۔

ا کیے تب جیے دکھائی دےگا ، نہ تو سکون کی حالت میں ہے نہ بی حرکت کی حالت میں۔ یہ یقنیٹا ایسے بی دکھائی دےگا۔

> ندى مدائ مدائ الب جيسا موگا، ندائ الب آپ سے مادوسرے مختلف۔ البے كيے موگا؟

اگراہے آ ب سے مختلف ہوتو یا ایک سے مختلف ہوگا اور اس طرح برا یک نہیں ہوگا۔ مالکل کے۔

اگرددم بے جیسا بولویہ وہ دومرا ہوگا نہ کہائے آپ ہر۔

بے فرض کر لیس پھر بھی اس کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک سے مختلف ہوگ۔ اس صورت میں بید دوسر ہے جیسی نہیں ہوگی ، یاا پنے آپ سے مختلف نہیں ہوگی۔ پنہیں ہوگی۔

نہ یہ دوسرے سے مختلف ہوگا، بیدایک رہے گا۔ ایک کے کیے نہیں، بلکہ دوسرے کے لیے۔ دوسرے سے دوسرا مختلف ہوسکتا ہے اور کوئی چرنہیں۔ پچ۔

تب ایک اورے ایک دومرا ہوگا۔

یقین طور پڑئیں۔ اگر ایک یا آپ آپ ہوئے کی بنا پر - شاہے آپ کی بنا پر ، ند دوسرے کی وجہ سے دوسرا ہوگا کی

دورى يزے-

ورست!

ندى ايك الني آب عما عمت ركمتا موكار

كسي بيل-

اس لينيس كرجب ايك چيز كى دوسرى چيز سىما تلت موتى بوتى بوجاتى بوجاتى ب

أس كيامرادي-

كوكى چيز جوبهت سارى چيزوں جيسى موجاتى ب-وويقينا بهت سارى چيزي موتى بين الكينين-

بالكل يح-

لین اگر ایک اور یکسال میں کوئی فرق نہیں تو یہ ایک چیز بن جاتی ہے۔ اس طرح جب یہ ایک بن جائے اس مورح جب یہ ایک بن جائے اس وقت میں اس موگا۔

يقث

اگرایک این آپ ہے مماثلت رکھتا ہو۔ توبیائے آپ تک صرف ایک بی نہیں توبیا کی ہوگا بھی

اور قيس محي

يقينانيامكن ب-

اس لیے دوسراد دسرے سے مختلف میں ہوسکتا اور شدی اپنے آب سے مکسال-

تأمكن -

ایک نہ تو مکمال ہوسکتا ہے نہ دوسرا۔ دوسرے یاا پنے آپ سے تعلق کی بنا پر۔

نہیں۔

ایک نہ تواہے آ پ جیسا ہوگا نہ دوسرے جیسااور نہ ہی اس سے مختلف۔

کیول دیں نہ

کونکہ کیسانیت شکل کی مماثلت ہے۔

-0403

اور یکمانیت کی وحدت سے مختلف فطرت دکھا کی گئے ہے۔

الياني وكمايا كياب-

لیکن اگرایک کی ایک ہونے سے علیحدہ علت ہے توبیاس طرح اثر پذیر ہوگا جیسا ایک سے زیادہ

ہوں مے جو کہ نامکن ہے۔

بالكل درست!

پرایک اے آپ سے یا دوسرے سے اس طرح متاثر نہیں ہوگا۔ صاف طاہر ہے۔ ایسانہیں

-85%

چرمدنتوات آپ جیمان ناک کی دومرے جیما اوگا۔

نہیں۔

ندى بدومر كى طرح متافر موكاريدايك سازياده مونى بنارمتافر موكار

به برگار

وہ جواپنے آپ سے یا دوسرے سے مختلف انداز میں متاثر ہو، وہ خود سے اور دوسرے سے مختلف جوگا۔ علتوں میں مکیانیت مماثلت ہوتی۔

بالكل درست\_

لیکن ایک جینا که دکھائی دیتا ہے، کھی دوسرے سے متاثر نہ ہونے کی وجہ سے خود سے یا دوسرے

ے مخلف میں ہے۔

ميم ښيل۔

بجرايك ناتوخود ياددمر ع جبيها وكالنابي ان مصحنف

بالكانهين \_

ال فطرت كا حال مونے كے ناملے بيخودے يا دوسرے كے نيتو برابر موگاندى غير برابر۔

انے کیے ہوسکتا ہے۔

كول كريمايرمسادي بالشكاموكار

-8

ا كركسى چيز يابيزايا چيوڻا، سيأس سے بيايش ميں برايا چيوڻا ہوگا۔

- الم

اگران چیز دل سے بڑایا چھوٹا جواس سے موافق ہوں تواکیکی چھوٹے سے زیادہ پیالیش ہوگی اور اس طرح یقنیٹا اس سے کم جواس سے بڑا ہوگا۔

اورایا ہی ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوگا جواس سے موافق نہیں۔ایک کی پیالیش اس سے بری ہوگی جوچھوٹا ہے اور ہڑے سے چھوٹی۔

لقيئا

نیکن اس کے بارے میں کیا ہوگا جو بکسال نہیں ہوتی یاان کی ایک می پیایش ہوتی ہے یا کوئی اور چزیکاں ہوتی ہے۔

نامكن\_

اورا یک جیسی بیایش ند ہونے کی دجہ سے برابر نیس ہو عق۔

نىڭۇ خود ئىدىى دوسرى ئى

یا ہے ہی دکھائی دیتا ہے۔

مزید برآں۔ اگراس کی بیایش زیادہ یا کم ہوتو بیایش کے مطابق اس کے بی جزوہوں گے۔اس طرح واحد کی صورت ایک نہیں ہوگا۔ بلکداس کے پیایش کے مطابق جھے ہوں گے۔

ورمست \_

اورا گریدایک بیایش کے ہوں قوبیاس پیایش کے برابر ہوگا۔ پھر بھی یہ برابری کا حال نہیں دکھایا گیا۔

ي بات ہے۔

پھر سیم میں ایک کی بیایش میں اور ندہی زیادہ کی بیایش میں شریک ہوگا ندہی چھوٹے کی ند بڑے نہ اپنے آپ کی اور ندہی دوسرے کی بیایش سے اس کا کوئی واسطہ ہوگا۔ خوب۔ کیا ہم یفرض کرتے ہیں کہ ایک کی چیز سے برایا چھوٹا ہوگایا اس کی عمر کا ہی ہوگا۔ کیول نہیں۔

کیوں کہ جوعمر کے برابر عمر کا ہوگا ،اپ آپ سے یا دوسرے سے تو اس میں وقت کے لحاظ سے برابری ہوگی۔ جبکہ ہم نے کہا ہے کہ ایک برابری یا بکسانیت میں شریک نہیں ہوا۔

ہم نے صرور میں کہا۔

اورہم نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر برابری اور غیر کیسانیت میں بھی اس نے حصر نہیں لیا۔ بالکل یجے۔

پھرایک جس کی اس طرح کی قطرت ہودہ کس سے چھوٹا بڑایا اس کے برابر عمر کا کیسے ہوگا۔ سمی طرح بھی نہیں۔

پھرایک اے آپ سے یادوسرے سے ندتو بڑا ہوگا ندچھوٹا ادر ندہی اس سے برابر عمر کا ہوسکتا ہے۔ صاف طور پڑئیں۔

اس طرح ایک اس قطرت کا حال ہوئے کے نامطے دنت سے تمر ابوگا۔ وہ جو ونت سے تمر انہیں ہوگا وہ بمیشہ خودسے پر ابور ہا ہوگا۔

يقيناب

وہ جو بڑا ہے۔وہ ضرور کی اُس چیز سے بڑا ہوگا جو اُس سے چھوٹی ہے۔

-&

پھروہ جواہے آپ سے براہوتا ہے، وہ اس وقت خود سے چھوٹا ہوجا تاہے۔ اگراس نے کس سے براہوتا ہے۔ براہوتا ہے۔

آپکاسے کیامرادے؟

میرامطلب بیہ کے ایک چیز کو دوسری سے مختلف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ جو ہمیشہ اُس سے مختلف ہورای ہے۔ مختلف میں ا مختلف ہے۔ اگر میمختلف ہو ہوتانف ہی ہوگی اور مختلف ہی رہے گی ۔ لیکن وہ جو مختلف ہورای ہے۔ مختلف ایک صرف وہ ممکن ہے۔ جو ہورای ہے۔ ایک صرف وہ ممکن ہے۔ جو ہورای ہے۔ لكين يقيياً- براجيموئے سے مقابلتا مختلف ہوگا اوركسي دوسري چيز سے نبيس۔

-5

پروہ جواہے آپ سے براموجاتاہ، وہائ وقت خودے چھوٹا ہوتاہ۔

-U/J.

لیکن میر بھے ہے کہ میدند تواہی آپ سے چھوٹا اور نہ ہی بڑا ہوسکتا ہے۔ لیکن اسے ہونا جا ہے اور ہوگا اور ہو گیا ہوگا ای وقت اپنے آپ سے۔

-- 15/12

وہ چیزیں جو وقت میں ہیں اور اس میں شریک ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے ہر صورت ای عمر کی ہونی جائیں۔ ہونی جائیں۔اور ای وقت وہ اپنے آپ سے بڑی اور چھوٹی ہول گی۔

-U/13.

ليكن أيك ان علتول بين خصر ثبين ليتا\_

بالكل نبيس-.

پر بیری صورت وقت میں حصر بیں ایرا بینی یہ کی وقت میں نہیں۔

بحثایے بی وکھائی ویں ہے۔

خوب کین کیا '' تھا'' ،'' ہو گیا''اور' ہور ہاتھا' 'گزرے ہوئے وقت کی نشان دہی نہیں کرتے۔

فينا

اوركيا" بوگا"، "بوجائے گا"، "بوكيا بوگا"، منتقبل كى نمايند كي نيل كرتے-

-0403.

اور''ے''، ''ہوتاہے''، زمانۃ حال کی نشان وہی نہیں کرتے۔

يقينا

اورا گرایک وقت سے ممر اے۔ یہ می نہیں ہوا تھا۔ یا ہور ہا تھایا کی وقت تھایا اب ہوا ہے یا ہور ہا

- ابدكاورندى اس كيدو بابدكا يابدكا-

بالكل درست۔

یا ہونے کی شرکت کا اس کے علادہ بھی کوئی طریقہ کا دہ؟ وہ کم ترہے۔ پھرایک بالکل نہیں ہے۔ یالکل نہیں ہے۔

تب ایک کاایک ہونے کی نظرت سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اگریہ تھااوراس نے ہونے میں حصر ایا تو یہ پہلے ہی ہوگا۔

اگر بحث پریقین کیا جائے توایک تھا، نہے۔

- 3

لىكن دەجس كاكو كى تعلق يا داسطىنىيى -

يقيئاً.

پر کوئی نام نبیں نہ ہی اظہار، نہ خیال، نہ ہی دائے اور نہ ہی اس کاعلم۔

يقينانبس\_

· پھراس كوندتونام ديا كيا، نداس كا ظهراركيا كيا، ندرائ دى گئ ـ ندجاناجاتا ہے اور ندى كوئى اور چيز

جواس کوجان لے۔اس کے بارے یس بتایا گیا۔

اس کے ہمیں ضرور نتیجہ تکالنا جا ہے۔

کیا یا ایک کے مارے من ب درست ہوسکتا ہے۔

ميراخيال بيسير.

فرض كريس ہم دديار واپئے اصل مغروضے كا طرف جاتے إلى-

آئيں ديكھيں مزيدغوركرنے بوال كاكوئى نيا بہلوسائے آتاہے كوئيں۔

میں ایبا کر کے بڑی خوشی محسوں کروں گا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمام نتائج کو یکجا کرنا ہے خواہ وہ پچھ بھی ہوں جواس حیثیت کے بہتے ہیں

ماسخ آكس الرايك كاوجود بي بال

فجرتم ابتدا ب شروع كري ك\_اگرايك ب\_يهوسكناب

اور ہونے میں حصر نبیس لیتا۔ نامکن-

پرایک کا دجود ہوگا۔ لیکن اس کا وجود ایک جیسانیس ہوگا۔ اگر اس جیسا ہے تو یہ ایک کا وجود نیس ہوگا نہ بی ایک نے وجود میں حصر لیا ہوگا۔

ایک کے دجود کی ترکیب،اس ترکیب کی مانند ہوگی کدایک صرف ایک ہے۔لیکن جمار امفروضہ یہ شیس ہے کدایک صرف ایک ہے کہ نیس۔اگرایک ہے تواس کے بعد کیا آئے گا۔ کیا میں درست نہیں کہ رہا؟ مالکل درست!

ماراكن كامتعديب كروجودكي دوائميت بس جوايك كى ع؟

لقنا

جب ہم ان کوجلدی سے ملاویت ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہے۔ یہ بیر کہنے کے مترادف ہے کہ یہ اور کہتے ہیں کہ ایک ہے۔ ا "وجود کی شرکت" ہے۔

بالكل درست\_

آ کی ایک بار پھر ہو چیں اگر ایک ہوتواس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا یہ مفرد ضدیہ نابت نہیں کرے گا کرایک کی ایم فطرت ہے کہ اس کے جھے ہیں۔

الے کیے ہے؟

اس طرح کراگر وجودایک کا جوت ہے۔ اگرایک ہادرایک کا وجود ہے۔ اگر وجودایک ہے اور اگرایک اور دجود دونوں ایک نہیں ہیں اور ایک جیسے ہم نے فرض کیا ہے وہ ہے۔

یہ پورائیس ہونا چاہے۔اگریا یک ہادراس کے مص ہیں۔

لتسار

كيا يرسب حص ايك اور وجود بين توساده طور بريدايك" حصه" كبلائ كالفظ حصد لفظ حسد المنادية" سادي" كاتعلق وارجوگان

آخرى والا موكا

مجرجوا کے ہو دونوں سارااورحصوں پرشتمال ہوگا۔

يتسنأ

مرایک کے صے سے اگریہ ایں۔ میری مرادے کہ وجوداورایک این کیاان میں کوئی مہات لا کو كرنے ميں ٹاكام ہوتا ہے كہ كياايك وجود يا وجوداكيكودركار ہے۔

ای طرح برایک حصد دونول ایک اور وجود دونول کا حامل ہوتا ہے۔ اور کم از کم دوحصوں سے مل کر بناب۔ یکی اُصول ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ ہر حصہ خواہ وہ کوئی ہو، اس میں ہمیشہ دو جھے مزجود ہوتے ہیں۔ وجود ہمیشہ ایک کوشامل کرتا ہے۔

ایک وجود کو اس طرح کرایک جمیشہ دوش تبدیل ہوجا تاہے۔

اورالیاتی ایک کے بارے میں ہے۔ اگریہے۔ بدیوھنے کے مل میں لامحدود ہوگا۔

آئيں ايك دوم فرق سے الى رقوركريں۔

كون عدرة ع!

ہم کہتے ہیں کہ ایک وجودش موتے میں حصر لیتا ہے۔

الطرن ي

ال طریقے ہاکہ اگرائن میں وجود ہے، توبیکی میں بدل گیا ہے۔

لکن اب! آئیں ایک کواخذ کریں جس کے بارے میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔وجوو میں شریک جیں۔اس بات سے ماوراسو پنے کی کوشش کریں کہ مید صرشائل ہوتا ہے، یا کہ وجودایک بی ایک ہوگا یا گئے۔ ایک،میراخیال ہے۔

آئي ريكس ركيا ايك كا وجودايك ع فتلف نبيس مونا جائي، كونكدايك وجودنيس بي اليكن ایک کے طور پرلیا جائے تو صرف وجود کے طور برحصہ لیتا ہے۔

نينا-

اگر دجود مونا اور ایک، دو مختلف چیزیں ہیں۔اییانہیں ہے۔ کیونکہ ایک صرف ایک ہے اور وجوو مختلف اس لیے کہ دجود وجود ہی ہوتا ہے اور ایک سے مختلف ہوتا ہے۔وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے ناطح مختلف ہیں؟

لفيا

كونكدوم أويانيس بالك ياوجود كماتها

يقينا لبيل-

اوراس کے جب ہم وجوداور دوسرے کولیں یا وجوداور ایک کو یا ایک اور دوسرے کو ہر صورت میں ہم دوچزیں لیے جی۔ جن کودرست طریقے سے دونوں کہا جائے گا؟

الي كيي ہے؟

الطريقے آپ دجودك بارے مل بات كر سكتے بيں؟

-U|U.

أوراكك كالجعي؟

٠٠ - الال

اب ہم نے ان دونوں کے بارے میں بات کی ہے۔

- المالك. - المالك

خوب۔اورجب میں ایک اور وجود کی بات کرتا ہوں، میں دونوں کے بارے میں بات کرتا ہوں۔

لفدا

اورا گریس ایک کے بارے میں یا دوسرے یا ایک اور دوسرے متعلق بات کرتا ہوں تو دونوں کے بارے میں بات نہیں کرتا :

-0403.

وہ جودولوں کہلاتے ہیں وہ دوئیس ہوں مے؟

دولوں چزیں کیے مکن ہیں۔ان میں ہے ہزایک،ایک شہو۔

بنيس ہوسکتا۔

اگرایک جوڑے کے انفرادی مشتر کہ طور پردو ہیں، دہ ایک بھی ہوگا۔

صاف ظاہر ہے۔

اگران میں مرکوئی ایک ہے۔تو۔

كى ايك مين ايك كالضافه كرف بي سيتمن موجاتا م؟

10/3

تین طاق ہوتے ہیں اور دوجفت؟

لقيتأر

اگردو ہوں تو دوبار ہونے جا مئیں۔اوراگر تین ہیں تو سے تین بار ہونے جا میں۔اگردو بارایک دو

نے ہیں اور تمن بارا یک تمن بناتے ہیں؟

يتينا

دواوردد باراى طرح عن أورتين بار بوت بي-

بالكل درست \_

يبال بحر جفت كو جفت اور طاق كوطاق اوقات ميں ليا كيا ہے، پھر جفت كو طاق اور طاق كو جفت

اوقات مل ليا كيائي

ا کتیک ب

اگر مدایسے ہے۔ کیاایاعد دے۔ جس کی ضرورت شہو۔

كولى فيس-

حب اگرایک ہے۔ تو عدد بھی ضرور ہونا جا ہے۔

يهونا وإي

ليكن اگرعدد بين توكئ بول كے اور لامحدود كيونكه عدولامحدود ٢٠٠٠ اوروجود مين حصه ليما ٢٠٠٠ كيا

من درست ديس كهدر ما؟

يقينا

اكرتام اعداده جوديس حصد ليتي أن الوعدد كاحصر بهي شموليت كرعا؟

-0/13.

پھر وجود کوتمام چیز دن میں تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی چیز خواہ وہ کتنی جیموٹی یا ہڑی ہواس سے خالی نہیں ہے۔ بیم مفروضہ کی نفول ہے، کیونکہ وہ جوموجود ہے وہ وجود سے کیے خالی ہوسکتا ہے۔ کی طریقے سے نہیں۔

یہ بوے چھوٹے ہر سائز میں منقسم ہیں اور ساری چیزوں سے زیادہ حصوں میں توڑے گئے ہیں۔

ان كي تقسيم لا محدود --

- 3

پرریزے حصول کا الک ہے۔

جي ال است عيزار

كياان ميں ہے كو كى وجود كا خصر بے يانہيں۔

تأمكن۔

اگریہ ہادرطویل عرصہ ہے، تو یہ یقینا ایک ہونا جا ہے اورکو کی تہیں ہوسکتا۔

پرواحد وجود کے مرجھے سلک ہے۔ سکی صورت ناکام نیس ہوتا۔ کوئی برا ہو یا چھوٹا، یا

اس كاكونى بھى حصه ہو۔

-E

لين كياايك كمل طور برايك بى دات ميس كى جكه برموجود موسكتاب-

نہیں ۔ میں اِس کا امکان ٹییں سمجھتا۔

اگر میمل طور پزہیں تو منقتم ہے۔ کیونکہ ریتمام حصوں پر شتمل وجود میں نہیں ہوسکتا جب تک ہے

منقتم ندہ و۔

3

پر میں یہ کہ کفلطی پر تھا کہ وجود کو بڑے حصول بیل تقلیم کیا گیا۔ کیونکہ بیا کیے زیادہ حصول میں میں میں اور شدہی وجود کی ایک میں میں اور شدہی وجود کی ساتھ کیا گیا۔ ایک بھی وجود کا خواہاں نہیں ہوا اور شدہی وجود

ایک کالیمن دوحصوں کی بنانر وہ برابراورا یک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔

يقيناً، بدورمت ٢٠

ایک ازخود وجود کی بنا پرتشیم ہونے کے سبب پرجسوں میں منقتم ہے جوکدلامحدود ہیں۔

در مت \_

مرایک ای کی میں منقسم نہیں بلکدایک وجود سے مقسم ہوکر کی میں بث جاتا ہے۔

يقيناً-

مزيديدك مع بورے لے مع بن جوكدايك -

لقدنار

جس ميں بير شامل موتے ہيں وہ محدود ہے۔

يقيناً\_

مجرایک اگراس کا وجود ہے تو بیا کی ہے۔اس کے علاوہ کی جھے اور پورا بھی اور محدود ہونے کے

باوجودلامحددوني

صاف طور پریہے۔

اورمحدود ہونے کی بنایراس کی انتہا بھی ہیں۔

يقيتأ

اگرایک پورائے تواس کی ابتدااور اختیام اور وسط ہوگا۔

کیاان کے بغیرکوئی چیز پوری ہوسکتی ہے اور اگران تینوں میں سے کوئی چیز کسی کودرکار ہولو کیاوہ چیز

مكمل ہوگی۔

نېيس د کال

تباليك ابتداء وسطاورا نفتام بوكايه

ال كا وقا

مزيد برآ ل-وسط انتقام اورابتداے ايك جيے فاصلے پر ہوگا ور شهيد وسط نبيس ہوگا۔

-U/B.

مجرا یک اشکال میں مرکوز ہوگا خواہ وہ مستطیل ہوں یا کول یا دو کے اشتراک ہے بنے وال شکل ہو۔

ورست!

اگريدمعامله ہے توبيدونوں ايک اوردوسرے دونوں مل موجود موگا۔

32

برصه بورے میں شائل ہے۔اس سے باہر میں۔

ورست

اور إور على مب حصم وجود بوت إل-

-0103.

أيك مادے حصول بر مشمل ہے۔ اس نے زیادہ ندم ...

شبعرا-

اورایک بورائے۔

يقيناً .

اگر مارے مصے پورے میں موجود ہیں اورا یک ان سب پر شمل ہے اور بیرسب پورے میں شامل ہونے کے ماتھ ماتھ ایک ایک موجود ہے واس طرح ایک اپ آپ میں بھی موجود ہوگا۔

بيردرست ٢٠٠٠

نیکن پھر کسی بھی جھے میں براراموجود نیس ہے، نہ بی اجماعی طور پر سارے حصول میں، نہ کی ان میں ہے کی ایک جھے میں، کیونکہ اگر ہیں ہیں ہے تو ایک میں بھی ہونا جا ہے۔ اگر میکی میں تو بیسب حصول میں بھی تیس ہوسکا۔

کونکہ کی ایک جے میں، جس میں بیہ ہوگا، وہ پورے کا ایک حصہ ہوگا۔ اگر سارااس میں تبین تو بیہ ان سب میں کیسے ہوسکتا ہے۔

بہیں ہوسکتا۔

ندای بورا کچے حصول بیں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگر سارا پچے حصول بیل تھا تو تھوڑ سے حصول بیل زیادہ ادا۔ جو کہ نامکن ہے۔

- July - Jahr

اگر ساران توایک میں ہے، نہ ہی ایک سے زیادہ اور نہ ہی سارے صول میں تو بھریقینا کمی اور چز میں ہونا جا ہے یا کہیں بھی نہیں۔

شأ

اگر سے ہیں ہیں تو سے بچر بھی ہوگا۔لیکن پورا ہونے کے ناطے بید دسری چزی ہونا جا ہے۔ بالکل درست۔

تبایک کو بورے کے طور پرلیاجائے گااور سے کی دوسرے میں ہوگا۔

لکین تمام اس کے حص قرار دیے جانے کے باعث بدائیے آپ میں ہے۔اس لیے ایک ضرور

انيزا بالادوم على مى مواجا ي-

يقياً\_

پھرایک اس متم کا ہونے کے ناطے دونوں صورتوں حرکت اور سکون کے لیے لازم ہے۔ کیسے؟

ایک ماکن ہے جبکہ بیائے آپ میں ہے۔ ایک میں ہونے کی بنا پراوراس سے باہر نہ جانے کی بنا پر میاک میں ہے جو کہ بیاز خود ہے۔

اوروہ جو ہمیشہ ایک ہے۔وہ ہمیشہ سکون کی حالت میں ہونا جا ہے۔

يقياً-

خوب اور کیا وہ جواس سے متضاد ہو، وہ جو ہمیشہ دوسری حالت میں ہوتا، وہ اس حالت میں نہیں وہ اس حالت میں نہیں ہوگا۔ ہوگا۔اگراس میں نہیں تو وہ حالت سکون میں نہیں ہوگا۔اگر سکون کی حالت میں نہیں تو پیر کرمت میں ہوگا۔

المعكر.

تب ایک بمیشہ اپنے آپ بیل اس کے علاوہ دوسرے بیل بھی ہوگا۔ بیسکون اور حرکت دونوں حالتوں بیل ہونا چاہیے۔

صاف طور پر۔

پانے آپ جیااوراس یخلف سے استان کے میال اور غیر کیال بھی ہوگا ایا

اس کی جھیلی حالتوں سے ہوتا ہے۔ ایبا کیے ہے؟

یہ چیز دوسری چیز کے لحاظ ہے اُس جیسی یا اُس سے مختلف ہے اگر نداس جیسی نہ ہی اس سے مختلف ہے، جب بیسارے کا ایک حصہ ہے یا ایک صبے کا سارا ہے۔

صاف مُلانِرے۔

المالية أبالحمية

يقيبانين-

جب بدائ آب ك لحاظ سے حصرتيں ہو آب سے مسلك نيس بوسكا كمل ياايك حصرك

-11

ينبين بوسكا\_

اگرت بیندودمرا، ندمارا، ندایخ آپ کاایک حدیثیں توبیایخ آپ سے یکمال نیس

يسار

بھر،ایک چز جو کماہے آ ب سے دومری جگہ س ہے۔اگر بیازخودا پی جگہ پرراتی ہے تو بیدومری جگہیں ہوگ۔

نھيك۔

پھرایک کوایک ہی وقت میں ازخود اور دوسرے میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح جیسے بیدد کھائی دیتا ہے۔ ایک اپنے آپ سے متلف ہوگا۔

تعيك-

خوب اگر کو کی چیز سے مختلف ہوگ ۔ کیا بیاس سے مختلف نیس ہوگ جواس سے مختلف ہے۔ بقینا۔

کیادہ ساری چزیں جوالک نہیں ، وواس سے مختلف نہیں ہول گا۔

لقياً\_

ب ایک دوسرول سے مختف ہوگا۔

ٹھیک ۔۔

ليكن غوركرين - كيامطلق مكسال اورمطلق مختلف ايك دوسر \_ محتلف نبين؟

يقينًا مختلف إل-

بجركيا كيسال بهى دومرول بين بهوگايا دومرا كيسان بين بهوگا؟

وه بيل بول كي

اگر دوسراتھی بکسال میں نہیں۔ پھرکوئی چیز نہیں جس میں بکسال ونت کے سی لیے میں ہوگا۔اس

وقت چوٹا كيال بن موگا-كيابيدورست بيں۔

بإل-

اگر دوسرا بھی بکسال میں نہیں تو یہ بھی کسی اسی چیز میں نہیں ہوگا جوموجود ہے۔

ورست

تباددمراندتوایک مل ہاورندای اس کے متضادیس موجود موگا۔

يقيني طور برجيس-

ایک متفاد ہونے کے ناطے ایک بادوسرے سے متلف نہیں تھے۔

شہیں۔

ن بنی وہ اپنی وجوہ کی بناپر ایک دوسرے کی مند ہوں گے۔

وه كني بوسكة بيل-

ليكن أكرده مختلف نبيس اپن يا دوسرے كى وجدسے تو كياده ايك دوسرے كى ضد ہونے ہے كمل طور پر

تہیں چ جا کیں گے۔

وہ چ جا کئیں گے۔

پھرا یک کی ضدایک میں حصابیں لے سکتی ۔ ور نہ بیایک کی ضدنہیں ہوگی ۔

نېدىل اوگى۔ سائل الوگى۔

كيانيك كي ضدايك كاحصه وك، يااييانبين موكا\_

سەيولى-

اگرتب برنقط نظر سے ایک اور اس کی ضد ختلف ہیں تو نہ تو ایک، نہ بی پورا، ایک کا ضد کا حصہ وگا،

نه بن اس متناد

نہیں۔

لیکن ہم نے کہا کہ وہ چیزیں جوایک دوسرے کا نہ تو حصہ ہیں اور نہ ایک دوسرے کا کمل اور نہ ہی ایک دوسرے سے مختلف تو بیا لیک دوسرے جیسی ہول گی۔

كياايا بم في كما-

-0/13.

پركيابم كبيل ك كايك، ايكى ضدى بنايراس جيا بوگا\_

آئي-سيكهديل-

تب بائے آپ سے اور دوسرول جیسا ہے۔ اور ان سے مختلف بھی۔

ينتجدد كمالك وعاهب

سائے آ بادردوسرول سے مکمال اور غیر مکمال جیما ہوگا۔

ڻاير۔

جب ایک کود وسروں سے مختلف دکھا یا گیا تھا تو دوسرے بھی ایک سے مختلف ہول گے۔

-0/13.

ادرایک دوسرون سے اس درجہ مل مختلف ہوگا اور دوسرے اس سے ای درجہ مختلف مندوہ زیادہ ندگم۔

- &

اگرندزیادہ ند کم تو محربیا می درے کے ہیں۔

-U\v.

ای دجہ کی بنا پرجس کے سب ایک دوسر ول سے مختلف ہے۔ اور دوسرے ای انداز میں دوسرے سے ۔ توایک دوسرے ای انداز میں دوسرے ایک کی مانند متاثر ہول گے۔ اس ہے آپ کی کیا مراد ہے؟
میں اس کو بیان کرنے کے ناموں کا سلسلہ شروع کروں گا۔

آپایک چزکوکن نام دیے ہیں۔ ای بال-

جب آب اس کوایک بار پکارتے ہیں۔ تو آب اس چیز کو اُس نام سے طاہر کرتے ہیں جواسے دیا گیا ہے۔ جب ایک سے زیادہ بار طاہر کرتے ہیں تو کیا کسی دوسری چیز کو طاہر کرتے ہیں یا یہ بیشا ایک ہی چیز ہوگی۔ ہوگی جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔خواہ ایک ہارنا نم لیس یازیادہ باریدوں چیز ہوگی۔

يقينان والله وكل

اوركيادوسراايك نيزكوديا كيانام فينس

يقيا

جب بھی آپ دوسرے کا لفظ استعال کرتے ہیں ایک باریا یار بارتو آپ اس چیز کا نام لیتے ہیں جس کو بینام دیا گیا ہے۔

-8

جب ہم کہتے ہیں دوسرے ایک سے مختلف ہیں اور اک طرح ایک دوسروں سے مختلف تو دوسرے کے لئے کے لفظ کو دہرانا ہم اس فطرت کے بارے میں کہتے ہیں جواس نام سے منسوب ہے اور کسی دوسرے کے لئے مہیں۔

بالكل يح-

تب ایک دوسروں سے مختلف ہاور دوسرا جوایک سے مختلف ہے۔ تو لفظ دوسرا دونوں پرلا گوہوتا ہے۔ اور سیاس حالت میں ہوگا اور جوای حالت میں ہے، وہ یکسال ہے۔

پھروہ سببجس کی بنا پرایک ووسروں سے مختلف ہے۔ ہر چیز ہر چیز کی ہوگی کیونکہ ہر چیز ہر چیز

معتلف ہے۔

درمت\_

مزیدیرآن میسال غیریکهال کا ضدیے۔ بی بال -اوردومرا کیسال سے مختلف۔

اور مجر ہے۔

ایک کودومروں سے بکسال دکھایا گیاہے۔

-0/13.

دوسرول سے کیسال ہوتا دوسرول سے مختلف ہوئے سے متعنادے۔

لقيار

دومرے میں بیکان دکھایا گیا تھا۔

-01/03

غیر یکسانیت میں متضاد ہونے کے ناطے یے غیر یکسال تھا۔ میدوسرے بن کی علت تھی۔

-しり込

يى چزائے فيريكمال بنائے كى دكرندىددس كى مندنيس موكا-

درست ـ

تب ایک دونوں، یکسال اور فیریکسال ہوگا۔ فیریکسال اس وقت تک جب تک بید دسرے میں ہوگا۔ موگا دریکسال جب تک بید دسرے میں ہوگا۔

بي ال- ميدلاك شايداستعال كي جائي مي-

اوراس کے اور می دلائل ہیں۔

373

جب محک بیای انداز میں متاثر ہوتا ہے بیاس وقت دوسرے سے متاثر نہیں ہوسکتا اور دوسرے انداز میں متاثر نہ ہوتا دوسر انہیں ہے، اور یکسال نہ ہوتا کیسال ہے۔ لیکن جب تک بیدوسرول سے متاثر ہوتا ہے بیدوسراہے اور مختلف انداز میں متاثر ہوتا فیر یکسال ہے۔

-8

کیونکہ ایک دوسروں سے بکسال ہے اور دوسرے دوسروں سے ان دونوں اسباب میں سے کسی سب کی بنابر یادونوں اسباب بربیدودسروں سے بکسال اور غیر بکسال ہوگا۔

لقيثاً.

ای طرح ازخود جیسا اور اس سے مختلف ہوئے یا دونوں اسباب کی بنا پر سے مکسال اور غیر مکسال دونوں ہول گے۔

يقيناً .

پھرایک تنی دریک از خوداور دوسروں کوچھوسکتاہے۔غور کریں۔

يل غور كرد با بول\_

ایک کواش میں ہی دکھایا گیا جو کہ کمل تعا۔

دومت أر

اورووسرى اشياس بحى؟

-0103

جب تک بیدوسری اشیامی ہے بیدوسری اشیا کوچھوے گا۔لیکن جب تک بیا ہے آپ میں ہے بیانھیں چھوٹے کے قابل نہیں ہوگا اور صرف اپنے آپ کوئی چھوے گا۔

صافت گا ہرہے۔

تب نتيجريب كريددونول كوچوت كا\_

يه جھونے گا۔

لكن آب كان نقط نظرك بادے من كيا خيال ہے؟

کیاجی نے دوسرے کوچوناہے، وہ اُس سے جے اس نے چھوٹاہے، آ گے نہیں ہوگا اور اُس کے فرد کی جگہ حاصل کرتاہے، جے یہ چھوٹاہے۔

درمت \_

پھراگرایک نے اپ آپ کوچھونا ہے واسے اپ آپ سے آگے موجود ہونا چاہیا دراس سے آگے موجود ہونا چاہیا دراس سے آگے جگر ماصل کرٹی چاہیے جس میں سے ب

اُس کا مطالبہ ہوگا کہ ایک دو ہونے چاہئیں اور بید دنوں ایک ہی ونت میں دو جگہوں پر ہونے چاہئیں اور بید دنوں ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر ہونے چاہئیں اور بید جب ایک ہے تو جمعی کہیں ہوگا۔



تيں۔

· پھرایک اپ آ پ کوئیں چھوسکا اس سے زیادہ کہ یددوحصوں میں تقسیم ہوسکا ہے۔ بنہیں ہوسکا۔

نه ای بدو درول کوچیوسکتا ہے۔

ميول ٿيل؟

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جود دسرول کوچھوئے گا دہ علیحدہ شکل میں ہوتا جا ہے۔اوراس ہے آ کے جے اس نے چھوٹا ہے اور کوئی تیسر کی ذو کے درمیان نہیں ہوسکتی۔

ورست۔

دوچیزوں کے لیے ایک دوسری کوچھوٹالازم ہے۔

ايابيء

اوراگران دو سے ایک تیسری کاموز دل ترتیب سے اضافہ کر دیا جائے تو اعداد کی گنتی تین ہوجائے گااوراس ظرح دور دابط بن جا کیں گے۔

- في بال-

اور ہراضانی عددایک اضافی ربط بتائے گا۔ اگر اس کودیکھا جائے تو روابط عدداور گئی ہے ایک کم ہوگا۔ پہلے دواعدادل کرایک ربط بتاتے ہیں۔اور اس طرح تمام اعدادے بنے والے ربط اعدادے ایک کم ہوں گے۔ پہلے اعدادے بعد ہرعدد ہرایک ربط کے لیے اضافے کا ڈر لیدے۔

درست\_

اس طرح کوئی بھی اشیا کی تعداد ہو، ربط عدوے ایک کم ہوگا۔

ودمست

ليكن اگرصرف ايك بى جود دليس ، تو پھر ربطانيس جوگا۔

یہ کیے ہوسکتا ہے۔

کیا ہم نہیں کہتے کہ دوسرے ایک سے مختلف ہونے کی بناپر ایک نہیں ہیں اوراس کے ایک میں کوئی

حصہ ہیں۔

زوست -

تب اگران میں ایک نیس توان کا کوئی عدد تبیں۔

يقيباً نهين-

پھر دوسرے نہ توایک ہیں ندووہ نہ ہی اضیں کی عدد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نہیں۔

مراكي مرف ايك إوردوكا كوني وجودتين

ماف المريكيين-

جن اسباب كى بنا پرايك اية آپ كواور دوسرول كوچھوتا باور نبيس بھى چھوتا۔

ورست \_

مريدرككياايك ازخوداوردومرول سے برابر كى سےاورغر برابر مى -

آن کاس کیامرادے۔

اگرایک دوسرے سے بزایا جھوٹا تھا۔ یا دوسرے ایک سے بڑے یا جھوٹے۔ وہ ایک اور دوسرے (مختف) ہونے کے ناطے نہ بڑے ہول گے نہ چھوٹے۔ اگران میں اپنی حیثیت کے علاوہ مساوات ہے تو وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے بیا گرا یک چھوٹا اور دوسر ابڑا ہے یا ایک بڑا اور دوسر اجھوٹا۔ ان میں سے جوکوئی بڑا ہے وہ پڑوٹا ہو گا۔

لقيا

تب بیددو خیالات ہیں۔ بڑا اور چھوٹا۔ کیونکہ اگر وہ شہوں تو وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہو سکتے ہیں اور شہ ہی موجودہ حالت میں۔

وه كيسي بوسكت بيل-

كيونك اگر چيوڻائن أيك يش موجود ہے توبيد ما تو پورے كمل يس يائمل كے ايك حصي بير گا۔ يقيناً۔

بہلے فرض کریں۔ کہ بیا یک اور ایک ہی وقت میں ایک کے ساتھ بڑھے گا۔ بیاس میں ایک شامل

ماف گاہرہ۔

اگریایک کے ماتھ بڑھ گا توبیایک کے برابر ہوگا۔ اگرایک اس میں شامل ہوگا توبیایک ے

- Kr12

بعيا\_

لیکن کیا چھوٹا پن کی چیز کے برابر یا بردا ہوسکتا ہے اور یہ بڑے پن یا مساوات کے کروار کا مالک ہوتا ہے۔اس کا اپنا کام نہیں۔

ما من ا

پھرچھوٹا بن ایک کے پورے میں ٹیس ہوسکتا۔ لیکن اگر کی صورت ہے تو اس کے ایک جعے میں

يوگا-

-0403

لین بقیناً سارے مصیل نہیں۔ کونکہ اس بے پورے کومشکل سامنے آئے گی۔ یہ جس جصے میں اس سے بڑایا برابر ہوگا۔

لقياً

تب جيوا بن كسي چيز مين نيس موكا خواه وه حصه مويا كمل مندى كوكي چيز جيمو في موكى ما

ورمت\_

نہ ہی براین ایک میں ہوگا۔ کونکہ اگر کی چیز میں براین ہوگا تو یہ دوسری چیز سے بری ہوگی اور یہ جسی اس وقت جب چھوٹ کا کوئی وجو دئیس۔ اگرایک براہے تو اس کو بڑھنا چاہے۔ تاہم بینامکن ہے۔ اس صورت میں جب چھوٹا بن سرے سے موجود ہی تبیل۔

ورست -

لکن مطلق بڑا پن مطلق چھوٹے بن سے بڑا ہے اور اک طرح چھوٹا پن بڑے بن سے چھوٹا ہے۔ بالک صحیح۔

تب دوسری چزیں ایک سے بردی یا چھوٹی نہیں۔ اگر بردا پن یا چھوٹا پن موجود نہیں۔ نہ بی چھوٹا پن موجود نہیں۔ نہ بی چھوٹے بن یا بڑے بن یا بڑے بن کا ایک ہے بردایا چھوٹا ہونے کی استطاعت ہے۔ ان کاصرف باہمی واسطہے۔ کوئی

چز برى يا چھوٹى نبيں۔

. اگران کامتقابل ٹبیں۔

يقينانيس-

تب اگرایک ندیزا ہے نہ چھوٹا تو ندومرے ہے بڑھے گا اور ندومرے اسے آگے جا کیں گے۔ یقینا نہیں۔

اوردہ جوند برعتائے ندبر صف دیتاہے۔ال دجسے برابر ہونا جا ہے۔

يالكل\_

برایک کےائے آپ سے علق کے والے سے مجی درست ہوگا۔

بڑے پن اور چھوٹے پن سے ممر اندتو بیآ کے بڑھے گا اور ندی دوسرے کواپیا کرنے دے گانہ

بلكديائي آپ براير وال

يقيتا.

تبایک دونون ازخودادردومرون سے برابر ہوگا۔

بالكلاليان

﴿ اوراب بھی ایک بیائی آپ میں ہونے کے باعث بیائی ہے گھرا ہوگا۔ اور اپ آپ میں مونے کے باعث بیا اور چھوٹا بھی ہوگا۔ اس طرح بیر ااور چھوٹا بھی ہوگا۔ مثامل ہونے کے باعث اپنے آپ سے بڑا ہوگا اور چھوٹا بھی ہوگا۔ اس طرح بیر ااور چھوٹا بھی ہوگا۔

-822-

اب كوكى چيزالي نبيس موسكتى جوايك اوردومرول يس شامل ندمو

بالكل تبيس-

لكن يقينا جو چز بودكميل شرور موني جا بي

۔گہاں۔

لیکن جو کی چیز ش ہو وہ کم اور دہ جس میں بیموگ دہ برا اموگا۔ کسی دوسرے طریقے سے کوئی چیز اس میں شامل جیس ہو کتی۔

چ!

چونکہ کوئی چیز ایک اور دومرول سے مختلف نہیں۔اور وہ جو کمی چیز میں ہونے جا ہمیں، کیا وہ ایک وومرے بین نہیں ہونے جا ہمیں۔ایک دومرول میں اور دومرے ایک میں۔اگر ان کا کوئی وجودہ۔ ممان گاہرہے۔

لین اگرایک دومروں میں ہے تو دومرے ایک سے بڑے ہوں گے۔ کیونکہ ان میں ایک ہوتا ہے لیکن دومر دن سے چھوٹا ہوگا اور دومرے ایک میں جی تو ایک ای اُصول کے تحت بڑا ہوگا اور دومرے ایک سے چھوٹے ہوں گے۔

3!

ت ایک خودے اور دوسرول سے بردا اور چھوٹا ہوگا۔

صاف ظاہرے۔

اگریدا جھوٹا اور برابر ہے تو یہ برابر کم اور بڑی پیالش کا حال ہوگا۔ اگراس کی پیالش ہوگی تواس کے جھے بھی ہوں گے۔

السائد

اگریرابر، کم زیادہ پیایش اور تقسیم کا حال ہے تو بیعددی لحاظ ہے بھی کم ، زیادہ برابر ہوگا۔ ای طرح اپنے آپ سے اور و دمرول سے برابر مجی ہوگا۔ یہ کیے ہے؟

یان چروں سے زیادہ پالش کا حال ہوگا جواس سے تجاوز کرتا ہے اوراس سے جو برابر ہے یااس

- 2

وومعتاب

اورائے آپ سے بڑا اور چھوٹا اور برابر ہونے کے ناطے میہ برابر چھوٹے اور بڑوں کے برابر ہوگا۔ اگراس کی پیایش ہوان کے جھے بھی ہوں گے۔

ای کے ہون گے۔

ادرائة آپ سے برابر ہونے کے باعث بائے آپ سے برابر ہوگی اور ای طرح بیم اور .

زياده بھی۔

يتيا\_

اس کا دومری چیزوں ہے کہ تعلق ہوگا۔ اگریان سے بڑا ہوگا اس عدد میں زیادہ ہوگا۔ اگر چھوٹا ہے تو تعداد میں کم ہوگا۔ اگریہ برابر ہے تو دومری چیزوں کے سائز کے کیا ظامے ، بیان سے تعداد میں جمایہ ہوگا۔

مزید برآل \_ اگر جیما کہ بر دکھائی دےگا۔ ایک دونوں اپنے آپ سے اور دوسری اشیا سے تعداد کے لحاظ سے برابر ، چھوٹا اور برا ہوگا۔

سة وكار

کیاایک وقت سے منسوب ہوتا ہے۔ اور کیابید ومرے سے یااپ آپ سے بڑایا چھوٹا ہے یااس لحاظ سے سے کی سے بڑایا چھوٹائیس ہے۔

استآپاکاکامطب

اگرایک بے ۔ توراس کامنت ہونی جا ہے۔

-0/13

لکن "مونا" \_ زمان حال کی صفت ہے اور" ہوا ہوگا" ہاشی میں ہونے کی علامت ہے اور" ہوگا" زمانة مستقبل کی شرکت ہے۔

بالكل عيك\_

تب،ایک جب موجود ہونے کا شریک ہے۔ بیال لیے سید ت کا مظہرے۔

يقياً-

كياوتت بميشرة كالزنبل حركت كرتار

-0/03.

ت،ایک بیشهرسیده بور اے۔اپ آپ کانبت کونکدونت گزرد اے۔

السار

اوركيا آپ كويا دې كرزياده عمر والله كم عمر في ده بوژها موتا جاتا ب\_

مجھے یاد ہے۔



جب،ایکانی آپ سے برا ہوجاتا ہے۔ بیاک دانت کم عربھی ہوتا ہے۔

نسا

ا کی خودے برااور چھوٹا ہوتا ہے۔

-0/03

اور سیرا ہے۔ (کیا نیم ہے) جب ہونے کے مل میں سیقبااور ہوگا، کے درمیان وقت کا ظہار کرتا ہے۔ اب ماض نے مستقبل کی طرف جانے کے دوران سے حال کونظرانداز نہیں کرسکا۔

ر شریس یکانیس

اور جب بیال میں داخل ہوتا ہے تو مزید زیادہ بوڑھا ہوئے سے رک جاتا ہے اور مزید نہیں ہوتا۔
کونکہ اگر یہ ہوتا جائے تو یہ مجمعی حال میں نہ پہنچ ۔ کیونکہ بیاس چیز کی فطرت ہے جو جاری رہتی ہے۔ دونوں حال اور ستنتال کی طرف حال میں جانے اور ستنتال کو نجمد کرنے کے لیے دوران۔

-&

لیکن وہ جو ہور ہاہے وہ ماضی کونظرا عدا زئیس کرسکتا۔ جب بیرحال میں بیٹی جا تا ہے تو یہ ہوئے کاعمل وک جا تا ہے۔ کیا یہ ہوئے کے عمل میں ہوگا۔

ال طرح ایک وقت گررنے کے باعث برا ہوتو حال کی بھی جاتا ہے۔ یہ ہونے سے رک جاتا ہے۔ اس طرح یہ برا ہے۔

يقياً-

ادريال عيدام جويدا مور القادرية وسعيدا مور القار

-0403.

ادرده جو برائب دوبراب، محورثے ہے۔

- &

ا يك خود في جوائب - جب برا مو في كدوران سيامن ين في جاتا -

لقيار

لیکن مال ہمیشہ مال ہے۔ ایک کے ساتھ کو تکہ جب مجل میے ، سیاب ہمیشہ ہے۔

ليسار

تب،ایک خودے چونااور براہے اور ہوتاہے۔دونوں صورتوں بی موجودے۔

ورست ..

كياسائ آپ فرياده وتت موتام يابرابر

برابر کا وقت۔

لين اگرية خود برايا برابر م، وقت كاظ م يا وجام - سائخ آب سي برابروت كا

-650

يتيتا

ادروه جواى عركاب ده نديزاب مندجمونا

نہیں۔

ایک تب ہونے اور ہور ہاہے، کی وجہ سے نہ ہے اور ہوتا ہے، خود سے چھوٹا یا بڑا۔

مجه كما جاب أبيل

اوردوسرى اشياك كياتعلق ب-كيادوان عيموالمايراموتاني؟

المن آب كونيس بتاسكا\_

آپ جھے کم از کم بتا کے این کدایک سے دوسرے، ایک سے زیادہ این۔دوسراایک ہوتا جا ہے

لين بيزياده بي-

ال كى كثرت اوكى\_

اورکٹر تاک سے زیادہ عدد موتانے۔

لتيار

كيابم كين كركم يازياده كا، پہلے وجود مونالازم ب\_

-7/5

تب كم ترين ملك باوزوي ايك ب-

-U\v.



جب تمام چیزوں کا ایک جس کا کوئی عدد ہے۔ اس نے پہلے وجود میں آتا ہے۔ دوسری تمام چیزوں کے بھی اعداد میں۔ شبت ہونے کی وجہ سے ند کہ واحد۔

-013

جب یہ پہلے وجود میں آیا۔ تو یہ فرض کیا جانا جاہے کہ دوسروں سے پہلے وجود میں آیا ہے۔ اور ووسر سے بعد از ال اور چزیں جو بعد میں وجود میں آئیں دواس سے چھوٹی میں جواس سے قبل معرض وجود میں آئیں۔

اس طرح دوسری چزیں ایک سے چھوٹی ہوں گی اور ایک ان دوسری چزوں سے برا۔

درمت-

آب ایک دومرے سوال کے بارے یس کیا کہتے ہیں۔ کیا ایک اپنی فطرت سے تعنادیس وجود میں آیا ہے یا بینامکن ہے۔
میں آیا ہے یا بینامکن ہے۔

جب یقینا ایک کے بارے یس دکھایا گیا تھا کہ اس کے تھے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا آغاز، وسط اور اختیام ہوگا۔

- 43.

اورابندا، دونوں ایک اور دوسری تمام چیز دن کا پہلے آتا ہے۔ اور آغاز کے بعد دوسر اجعد آتا ہے۔ حق کدا فقام آجاتا ہے۔

اور تمام دوسری چیزوں کی تقدیق کریں مے کہ سیکمل اور ایک کے جزو ہیں جو کہ جیسے اختمام آتا ہے۔ایک ہوجاتی ہیں۔

الى بال-ىيك جومس كمنا جائے-

لین افقام آخریں آتا ہے۔ ایک الی فطرت پڑی ہے۔ جیسے کدبیآ خرکے ساتھ وجود میں آیا۔ جب ایک وجود میں نہیں آسکا سوائے اپنی فطرت کے مطابق۔ اس کی فطرت اس چیز کی متقاضی ہے کہ اے دوسروں سے بعد میں وجود میں آنا جاہے۔ اس وقت ہی افقام کے ساتھ۔

صاف ظاہرے۔

تب،ایک دوس نے چھوٹے اور دوس سے ایک سے بڑے۔

يكى مر فضل من داضح ب-

خوب رایک یاکسی دوسری چیز کاایک حصنهیں ہونا چاہیے اگر بیالک حصہ ہے تو بیلازم ایک ہوگا۔ یقیناً۔

کیاایک ہر صے کے ساتھ وجود میں نہیں آئے گا۔ پہلے ھے کے ساتھ جب بید وجود میں آیا۔ای طرح دوسرے ھے کے ساتھ اور سب کے ساتھ بھی۔ یہ کی ھے کو در کا رنہیں ہوگا جو دوسرے ھے سے ملایا جاتا ہے جی کہ بیر آخر کو بہنی جائے اور ہو جائے ورنہ شاتو بید وسط کو در کا رہوگا اور نہ ہی پہلے کو اور نہ ہی اخترام کو جبکہ ہوئے کاعمل جاری ہے۔

· \_ E

تبایک أی عمر کا ہے۔ دومرے مب کے ماتھ۔ اس طرح کے اگر ایک اپن نظرت کا نی نیس کرتا
تویہ نہ تو دومروں سے پہلے اور نہ ہی بعد میں وجود ش آئے والا ہوگا۔ بلکہ ایک ہی وقت میں۔ اس بحث کے مطابق ایک نہ تو برا ہے نہ چھوٹا۔ نہ ہی ایک سے دومرا لیکن بچھلی بحث کے مطابق ایک دومروں سے بڑا اور چھوٹا ہوگا۔ ای طرح ایک سے بڑے اور چھوٹے ہوں گے۔

يقيناً\_

اس طریقے کے بعدایک ہاور وجود میں آچکا ہے۔ کین اس کے بردے اور چھوٹے کے حوالے سے بیڈ تو بردا ہے نہوڑا۔ ہم کیا کہیں گے۔ کیا ہم کہیں گے کہ موجود ہونا، ہور ہا ہے کے زمرے میں آتا ہم بین ۔ بین اس اس کے بین ہمارے کیا ہم کیا گھیں ۔

یں جواب ہیں دے سکتا۔

لیکن میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز کی ہے بڑی یا چھوٹی بھی ہوتو بھی یہ بڑے درجے میں بڑی یا چھوٹی نہیں ہوگی۔اُس سے جنتنی یہ پہلے تھی۔اگر برابر غیر برابر سے ملتا ہے۔

كياونت كے وتفول كوياكى دوسرى چيزكوسيدونى فرق ركھتا ہے جوكد پہلے موجود تھا۔

بقيا

ب، دو جو ہے۔ اس سے برایا چھوٹائیں ہوسکتا۔ کیونکہ عمروں کا فرق ہمیشہ سے وہی ہے۔ ایک ہےاور عمر میں براہو چکا اور دوسرا چھوٹا۔ لیکن دومزیدالیے نیس ہیں۔

-E

ایک،اس کے دوسرول سے ند برااورندی محموثا ہوتا ہے۔

ئىس-

غوركرين كركمي دوم مطريقے سے بدين ما چھوٹے تو جبيں ہول گے۔

م طریقے ہے؟

الي جيدومراك كي ساورايك وومرف يرا البت كيا حميا تحا-

اس کاکیا ہے؟

اگرایک دوس سے براتو ہے توبیاس سے بہت عرصہ پہلے دجود میں آچکا ہے۔

1U/3.

لیکن دوبارہ غور کریں کہ اگرہم بڑے اور چھوٹے میں برابر وقت کا اضافہ کریں تو کیا بڑا چھوٹے ہے پہلے والی نسبت سے مختلف ہوگا یا اس سے کم نسبت میں۔

تھوتے ہے۔

پرایک کا دوسرے کے ساتھ عمر کافرق پہلے کی نسبت زیادہ نہیں ہوگالیکن آگر دونوں میں برابر دقت کا ضافہ کیا جائے توان کا عمر کافرق کم ہے کم ہوگا۔

-0403.

جس كالبلے معرض فرق كم موده برا مونے كردمرے برے سے چھوٹا موگا۔

تى بال-جيوال

اگرایک چیوٹا ہوجا تا ہے تو دوسراجن کا پہلے ذکرآیا دہ پڑا ہوجا تا ہے۔اس ایک کے مقالیے یس۔ ت

لقيا\_

تب دونسبتا أس سے جو پہلے بوا تھا بوا ہوجاتا ہے۔ یہ بھی بوانہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ ہور ہا ہے ایک بیشہ جوانی کی طرف بڑھ در ہا ہے جبکہ دوسرا بڑھانے کی طرف۔ اس طرح براہمیشہ چھوٹے ہونے کے عمل میں۔ چونکہ وہ دونوں ایک دومرے سے فتلف سمتوں میں چل رہے ہیں اس لیے دوا ایک دومرے کے قل میں۔ چھوٹا براے سے برا۔ اور چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا۔ وہ ہو چکا نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ پہلے ہی ہو چکا تھا دہ ہوگانہ ہو چکا۔ لیکن بینا ممکن ہے کیونکہ وہ دونوں (ایک چھوٹا۔ وہ ہو چکا نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ پہلے ہی ہو چکا تھا دہ ہوگانہ ہو چکا۔ لیکن بینا ممکن ہے کیونکہ وہ دونر اس لیے کہ بیرا اور چھوٹا ہور ہے ہیں۔ ایک دومرے سے چھوٹا ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ بیرا اور پہلے دکھا یا گیا تھا۔ دومر اایک سے برا ہوجا تا ہے۔ چونکہ وہ بعد میں وجود میں آیا۔ اس طرح دومروں کا بھی ایک سے بہا اور براے دیکھے گئے تھے۔

بیروائے ہے۔

اگرایک چیز دوسری سے بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ ایک برابر عدد کی نبعت سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے بڑایا چھوٹا نہیں ہوسکتا۔ نہ ہی دوسراایک سے لیکن وہ جو پہلے وجود میں آیا اور وہ جو بعد میں بنا، وہ دونوں مختلف ہیں۔ اس نقط نظر سے دوسراایک سے بڑا اور چھوٹا ہونا جا ہے اورایک دوسروں سے۔ میں بنا، وہ دونوں مختلف ہیں۔ اس نقط نظر سے دوسراایک سے بڑا اور چھوٹا ہونا جا ہے اورایک دوسروں سے۔ یقینا۔

ان تمام وجوہات کی بنا پرایک خود سے بڑا اور چھوٹا ہے اور ہوتا ہے اور ای طرح دوسروں سے اور ہے یا ہوتا ہے خود اور دوسروں سے بڑا ہے نہ چھوٹا۔

يقينا

لیکن جب وفت میں شامل ہے اور بڑا اور چھوٹا ہونے کے مل میں شریک ہے۔ کیا اے ماضی میں شریکے تہیں ہونا جا ہے یا حال اور ستعبل میں۔

يقيناً اے جا ہے۔

تبایک تھا" " اولا اولا ان "جور اتھا"، "جور الے" اور الوكا"

يقيزا\_

كوكى چيز" ب، اور "مقى" جواس تعلق ركھتى ب\_

والمعتشات

چونکہ اس وقت ہمارا ایک کے بارے میں خیال ، رائے اور علم ہے۔ تو بیموجود ہے۔ بالکل تھیک۔ تباس کانام اور بیان ہے۔ اوراہ نام دیا گیا ہے اور بیان کیا جا تا ہے اور اس طرح کی ہر چزجو ووسری چزون سے تعلق رکھتی ہے۔

بقیناً بیدرست ہے۔

اب ایک بار پھرتیسری دفعہ آئیں غور کریں۔اگر ایک دونوں''ایک اور کی'' ہے۔جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یا ایک ہے۔ بیان کیا ہے یا ایک ہے نہ کی اور دفت میں شامل ہے۔کیا اے نہیں ہونا چاہے۔اگر بیا یک ہے۔

لقنا

لکن کیا یہ ہونے میں شریک ہے۔ ہوسکتا ہے۔ جب ہونے میں شریک نہیں ہور ہا۔ای طرح جب ہوئے میں شریک نہیں ہور ہا۔ یہ ہونے میں شرکت کرسکتا ہے۔

تامکن-

تباكيك ثامل موتا ماورنيس موتا مختلف وتتول ميس يرى ايك طريقه بهص ميساس طرح مو

سکا ہے۔

-E

کیاایک ایباوقت نبیس، جب میہ ہوئے کوفرض کرتا ہے اورائے جھوڑ بھی دیتا ہے۔ میایک ہی وقت میں کیے ہوسکتا ہے کہ کوئی چڑ ہواور نبیس بھی۔ جب تک کہ حاصل کرے اور چھوڑے، ایک ہی وقت میں۔ نامکن۔

مونے کامفروف وہ ہے آپ" ہور ہائے" کہیں گے۔

جھے کہنا جاہے۔

ایک تب جیساد کھائی دے گا۔ ایک ہوتا ہے اور ہونے کے مل کے دوران بنرآ اور ختم ہوجا تا ہے۔ یقینا۔

ایک اورکی ہونے اور ضائع ہونے کے لئل کے دوران جب بیایک ہوتا ہے تو یکی ہونے سے رک جاتا ہے اور جب کی تو ایک ہونے سے رک جاتا ہے۔

لقيزا

جیباریا یک اورکی بن جاتا ہے۔ تو کیا تھیں علیحدگ اوراجاع کا تجربہیں کرنا چاہیے؟

يناگزيے۔

اورجب بيريكسال اورغير يكسال موجاتا م توميمشا بداورغيرمشاب مونا عابي

-0/13.

اورجب بديزاءكم يابرابر بوتا بوات بردهناءكم جوتا يابرابر بونا جا ب

~ E

جب حرکت میں ہوتو پر سکون کی حالت میں ہوتی ہے اور جب سکون میں تو پر حرکت میں برلتی ہے۔ یہ یقیناً وقت میں قطعانہیں ہوسکا۔

ید کیے ہوسکتاہے۔

لیکن وہ چیز جو پہلے سکون کی حالت میں ہے۔وہ اس کے بعد حرکت میں ہوگی ما پہلے حرکت میں ہوتو بعد میں حالت سکون میں ہوگی۔

تبدیلی کے بغیریہ نامکن ہے۔

تامکن\_

اور یقینااییا کوئی وفت نبیس ہوسکتا جب کوئی چیز نہ تو حالت سکون میں ہواور نہ بی حرکت کی حالت میں۔ اییانہیں ہوسکتا۔

نەى بدلنے كے بغيرية بديل مونكق ہے-

ورست\_

بھریہ کب تبدیل ہوتی ہے کیونکہ نہ تو بیسکون کی حالت میں اور شدہی حرکت کی حالت میں بدل سکتی ہے۔ ہے اور ند جب وقت میں ہو۔

ونهيس كرسكتي-

تو کیاوہ عجب چیز واقعی رونماہوتی ہے۔جب بیتبدیل ہوتی ہے۔

بہ کون کی چیز ہے؟

لمحد۔ کیونکہ لمحہ کوئی چیز استعال کرتا وکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے دونوں حالتوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ تبدیلی سکون کی حالت میں ہے نہ ہی حرکت کی حالت میں۔ بلکہ بید دونوں حالت کے درمیان

کوئی لورہے جوتبدیلی پیدا کرتاہے۔اس کے علاوہ کی دومری حالت میں نہیں۔ پیایے ہی دکھائی دیتاہے۔

ایک جب بیرحالت سکون اور حرکت میں ہے۔ بید دونوں میں ہے کی ایک میں بدل جائے گا۔ای طرح بیان دونوں حالتوں میں موجود ہوتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری میں بیا لیک لیمے میں بدل جاتا ہے۔ جب میتبدیل ہور ہا ہو۔ تو بیدونت میں نہیں ہوگا۔اس وقت بیچ کت اور سکون دونوں حالتوں میں نہیں ہوگا۔ بینیس ہوگا۔

یددر کی چیز وں کے حوالے سے ایمائی ہوگا۔ جب یہ ہونے سے ہونے کے مل سے گزرتا ہے تویا شہونے کے مل سے ہونے کے مل کی طرف تو یہ یقیناً حرکت اور سکون کی حالت کے درمیان سے گزرتا ہے۔ بینہ ہے اور نہ بی تیں ہے۔ نہ دجود میں آتا ہے اور نہ بی ضائع ہوتا ہے۔

يألكل درست\_

ای اُصول پر۔ایک کا گئی میں تبدیل ہونے اور کئی کا ایک میں بدلنے کے دوران ایک نہ توایک ہے اور نہ ہی نہ ایک میں تبدیل ہونے کے اور نہ ہی ذیارہ ہونے کے دوران یا اُن جیسے یا اُن سے مختلف اور چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے میں تبدیل ہونے کے دوران یا اُن جیسے یا اُن سے مختلف اور چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے میں تبدیل ہونے کے دوران نہ تر بڑا جیسوٹا ہوگا ۔ نہ برابر نہ بڑھنے یا گھنے کی یابرابری کی حالت میں ہوگا۔

ورمت.

يد مارى ايك كي صورتين بين اگرايك (واحد) موچكا ب

التناب

اگرایک ہے۔ تو دومروں کو کیا ہوگا۔ کیا اُس کے بارے میں فورٹیس کیا جائے گا۔

-يالا

آئي پُردُها ئي كراگرايك (واحد) عقودومرول كاليك تعمقالي يم كياشكل موگ-آئين ايداكري-

چونکہ ایک (واحد) کے علاوہ بھی دوسری چزیں ہیں۔جوکہ ایک نہیں۔اگروہ ہیں توایک سے مختلف

نېي<u>ن ہوسکتيل۔</u>

بالكل درست\_

نہ بی دوسرے ایک کے بغیر ہیں بلکہ کی طریقے ہے وہ ایک میں شریک ہوتے ہیں۔ کس طریقے ہے؟

کیونکہ دوسرے ایک سے مختلف ہیں ان کے جھے ہیں۔اگر اُن کے جھے نہ ہوں تو سادہ ایک

(واحد) ہوں گے۔

المحيك \_

اور جھے جیسا کہ ہم نے تقدیق کی ان کا ایک پورے (مکمل) سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم ایسا کہتے ہیں:

ممل ایک سے زیادہ پر شتمل واحد (ایک) ہوگا۔ اور جھے ایک کے ہوں گے۔ ہر حصہ ایک سے زیادہ کا حصہ نہیں بلکہ ایک کمل کا حصہ ہوگا۔

آپکاس کیامرادے؟

اگرکوئی چیزگی (زیادہ) کا حصہ تھی بیخودان میں سے ایک ہونے کے ناملے بیازخود کا حصہ ہوگ۔ جو کہ نامکن ہے۔ بیددوسرے حصول میں ہرایک کا حصہ ہوگی۔ اگر کسی ایک کا حصہ نہیں۔ تو باقی سب دوسرول کا حصہ ہوگی۔ اگر ہمرایک کا حصہ نہیں تو بیے گی میں سے حصہ ہوگی کیے نامک کا حصہ نہیں ہوگی۔ اگر ہمرایک کا حصہ نہیں ہوگی۔ کسی کا بھی حصہ نہیں ہوگیا۔
کسی ایک کا بھی حصہ نہیں ہوگی اور کسی ایک کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بیکی کا بھی جصہ نہیں ہوسکتا۔

صاف طور پرنہیں ہؤگا۔ پھرایک سے زیادہ کا حصہ نہیں۔ نہ ہی سب کا بلکہ بیایک واحد کا حصہ ہے۔ جے ہم کمل کہتے ہیں۔ایک ہونے کے ناطے سب سے اتحاد بنرآ ہے۔اس کا وہ حصہ ہوگا۔

لقراً\_

اگردومروں کے جے ہیں۔وہ واحداور کمل میں شریک ہول کے۔

زر مت

مجرایک (واحد) سے دومرے یقینا ایک ہوگاجن کے حصے ہون گے۔

يقينا

ين دليل برايك هے كے بارے بيں بوگ في كوايك (واحد) يس شريك بونا جا ہے۔اگر

حسوں کا ہر حصد ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب بیہ کدیش فرض کرتا ہوں نیا یک دوسروں سے علیحدہ ہے اور یا ہی تعلق کا حامل ہے در شدمیہ ہرا یک نیس ہے۔

ورست ـ

لیکن جب آپ دا حدیمی حصہ لینے دالے صے کی بات کرتے ہیں، بیدداضح طور پرایک سے علیحدہ ہونا جا ہے۔ کیونکدا گرنبیں۔ تو اس نے اُس میں حصر نہیں لیا ہوگا۔ بلکہ بیددا حد ہوگا جبکہ ذا حد صرف ازخود داحد ہی ہوسکتا ہے۔

بالكل درست-

دونوں کمل اور صے کوایک میں حصہ لیٹا جا ہے۔ کیونکہ کمل ہی ایک کمل ہوگا۔ جس کے ھے، ھے ہوں گے۔ ہرایک حصہ پورے کا ایک حصہ ہوگا۔

- 3

کیادہ چزیں جودا صدیعی شریک ہوتی ہیں اس سے مختلف ہیں ہوں گ؟

ليتيار

اور چزیں جوایک سے مختلف ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گ نے کونکہ اگر چزیں جوایک (واحد) ، مے مختلف ہیں نہ وہ ایک ہیں ، شایک سے زیادہ تو وہ کوئی چز نہیں ہوں گ ۔

ورست

سدد کھتے ہوئے کہ وہ چزیں جوایک واحد میں ایک جھے کے طور پر شابل ہوتی ہیں اور واحد میں کمل طور پر وہ چزیں بیں ہوں گی جو واحد میں حصہ لیتی ہیں، یہ تعداد میں لامحدود ہوں گی -

الي كيے ہے؟

ال معالم پراس انداز میں دیکھیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک میں حصہ لیتے ہوئے وہ چزیں واحد نیس ہیں۔اوروواس دوران ایک میں حصر نہیں لیتیں۔

> صاف طاہرہے۔ وہ کثرت سے ایسے کرٹی ہیں جب ایک (واحد) موجود دیس ۔ مالکل درست۔

اگرہم نے ان میں سے ایک چھوٹی سر کا کوئی خیال اخذ کرنا ہے تو کیا ہے کم سرا گرید داحد میں شامل نہیں تو کثرے ہوگی نہ کہ داحد۔

ىيى خىرور توگى-

اگر ہم ان کی فطرت کے پارے میں غور کرنا جاری رکھیں تو کیا جیسا کہ ہم ویکھتے ہیں تعداد میں لامحدود نبین ہول گے۔

القدياً...

تب بھی جب اُن بہت سارے حصول میں ہرایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو پھراس کا کمل اور ایک دوسرے سے ایک محدود واسطہ ہوتا ہے۔

ايانى ہے۔

دومروں کا نتیجہ ہے کہ ایک ان کا اپنااشتر اک (Union) ہے اور واحد ان میں کیا عضر پیدا کرتا ہے۔ جوان کے ہاہمی تعلق کومحدود بنا تاہے۔ جبکہ ان کی اپنی فطرت میں ان کی کوئی حذبیں ہے۔

پھر واحدے علیحدہ دوسرے دونول کمل اور حصول کی صورت میں لامحدود ہیں اور حد میں بھی حصہ لیتے ہیں۔

يقيا

چروہ آپس میں اور ایک دوسرے سے مکسال اور غیر مکسال ہیں۔

يكي بوسكان

چونکدوہ اپی فطرت میں لامحدود ہیں وہ سب ای انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔

لقيار

لیکن چونکهان کی حالت، دونو ن محدوداورلامحدود ہے۔ وہ مختلف انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔

جي ٻال ۔

تفناه چیزوں میں تمل طور پر مختلف ہے۔

يقيا

ان کی ایک شکل کے بارے میں غور کرتے ہوئے دوآ ہی جیسے اور ایک دوسرے جینے ہول گے۔

ان دونوں کے حوالے سے غور کیا جائے توسب سے زیادہ متغاداورسب سے زیادہ غیر مکسال۔

يفيك دكهانى ويتاب

تبدوس ایک دوس سے اور آئیں میں مکسال بھی میں اور غیر کیسال بھی۔

-E

و وایک دوسرے کے مختلف اور بکسال بھی ہیں۔ ترکت میں اور سکون کی حالت میں بھی۔ یہ برشم کی متعادصورت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اے بغیر تکلیف کے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

- 3

زض كرير بهم ان معاملات پر بحث ثبوت كے طور پر چھوڑ ديتے ہيں اور دوبار ہ مغروضے پرغور سے ہيں كارے ہيں كائيں۔ سرتے ہيں كہا ہيں۔

برحال شي-

تب آئیں دوبارہ شروع کریں اور سوال کریں کہ اگر ایک (واحد) اس طرح ہے جودوسرول کی مشکل ہونی جاہے۔

آ كين-ووسوال يوجيس-

كياا يك دومرول سے اور دومرے ايك سے مختلف نہيں ہول مے۔ ايسے كول ہے؟

كونكهان كے بغيركوئى چيزېيى - جوان دونول سے مختلف ہو-

وضاحت کے لیے ایک اور دوسرے میں تمام چری سال ہیں۔

ال-تمام چریں۔

پھر ہم فرض نہیں کر سکتے کہ اُن ہے کوئی چیز مختلف ہے۔ جن میں ایک اور دوسر بے دونوں موجود

ہوں گے۔

کوئی چزالی تیں۔

<u>پ</u>رایک اور دوسرے بھی ایک میں ہیں۔

درست ـ

مجروه ایک دومرے سیلحدہ ایل-.

-U/3.

ہم یقینا نہیں کہ سکتے کدواقتی ایک کے تھے ہیں۔

تامکن-

تب ایک کمل طور پر دومروں میں نہیں ہوگا۔ اگر انھیں دومروں سے علیحدہ کیا جائے تو ان کے جھے

نيس بول كي

نامکن\_ نامکن\_

پراورکوئی طریقت بیں جس میں دوس ایک میں حصر لے سکتے ہیں۔

بياليے ہوتا دکھائی نبیں دیتا۔

ندی دوسرے کی (زیادہ) ہیں، کیونکہ اگروہ کی تضاقوان کا ہر حصہ پورے کا حصہ ہوگا۔ لیکن جب دوسرے ایک بیل شریک نہیں ہورہے۔اس طرح بیا یک ہیں، ندکمل، ندکی اور ندہی حصہ۔

المحك \_

حب دومرول شل دویا تین شال میں ہوتے۔ اگر بیا یک سے مردم ہیں۔

تحيك-

پھر دومرے بھی بھی مکسان ہیں، نہ غیر مکسان، نہ ہی ان بیں بید دونوں موجود ہیں۔ کیونکہ اِگر وہ کیساں اور غیر مکساں تھے۔ میان میں مکساں اور غیر مکسان ہی شامل تھا تو ان میں ایک دوسری سے متضاد وو فطرتیں موجود ہوتیں۔

بيصاف ظاہر ہے۔

لیکن جوکسی چیز میں شامل نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم نے کہاوہ نامکن ہے۔

نامکن-

پھر دوسرے نہ یکساں ہیں نہ غیر یکساں نہ ہی دونوں کیونکہ اگر دہ یکسان اور غیر یکساں ہیں تو وہ ان دونوں میں ہے کی ایک فطرت میں شرکت کریں گے جو کہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اگر وہ دونوں ہیں تو وہ مخالف کیکن دونوں چیزیں ہوں گی۔ بیٹاممکن دکھایا گیا ہے۔

ورمن .

اس کے نہ تو دہ ایک جیسے ہیں نہ دوس ے، نہ ترکت میں، نہ ہی سکون کی حالت میں، نہ ہونے، نہ حیا ہوئے، نہ حیا ہوئے، نہ حیا ہوئے ہیں نہ دوس کی چیز کا تجربہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر دہ کمی دوسری چیز کا تجربہ کی ہے۔ کیونکہ اگر دہ کمی دوسری چیز کا تجربہ دہ کرنے کے قابل ہیں تو ایک، دو، تین طاق جفت میں شرکت کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب دہ ایک ، دو، تین دغیرہ میں حصر ہیں۔

بالكل ذرست-

اس کے اگرایک ہے تو یہ ہر چیز ہے۔ اور کوئی چیز نہیں بھی ،اپ آپ سے اور دومروں کے تعلق

کے لحاظ نے۔

لفدا

خوب، کیا ہمیں ان نانگ کے بارے میں فورنیس کرنا جاہے جواس مورت میں سامنے آئیں مے کے اگر ایک نہیں ہے۔

ہاں۔ ہمیں غور کرنا جا ہے۔

مغروضے کے کیامعتی ہیں۔اگرایک نہیں ہے تو کیااس میں اورمغروضے میں کوئی فرق ہے۔اگر - نہیں تو واحد نہیں ہے۔

بقيتان من قرق ہے۔

کیا صرف فرق ہے۔ یا دونوں بیانات نہیں۔ ایک کانے ہونا اور ہونا بالکل مختلف ہیں۔ بالک مختلف۔

فرض کریں کدایک شخص کہتا ہے۔اگر بڑا پن نہیں، تو جھوٹا پن نہیں۔ یااس کی کوئی چیز نہیں تواس کا بیہ مطلب نہیں کہ جب بھی وہ اس تشم کی وضاحت استعمال کرتا ہے کہ کیا نہیں ہے، بید دسر کی چیز وں سے مختلف ہے۔ یقینا۔

اس طرح جب وہ کہتا ہے ایک، وہ ایک چیز کہتا ہے جو کہ جانی جاتی ہے۔ اور دوسری ٹوٹی چیز جو دوسروں ہے کہ کی جو دوسروں سے مختلف ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہونے کی یا نہ ہونے کی، دونوں میں سے کس کی چیشین کوئی کرتا ہے۔ کیونکہ جب کہاجا تانہیں ہوگا تو بیجانا جائے گا اور دوسری چیز دل سے نمایاں ہوگا۔

پھر میں دوبارہ شردع کروں گا اور پوچھوں گا۔اگرایک نہ ہوتا تو نتائج کیا ہوں گے۔ پہلے مرسطے میں جیسا کہ دکھائی دیتا ہے۔اس کا ایک علم ہے۔یالفظ کے معنی ہیں۔اگرایک نہیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا۔

درست \_

دوسری بات بہے کددوسرے اس محتلف ہوتے ہیں یا اے دوسروں سے مختلف بیان ہیں کیا جاسکا۔

لقعياً-

فرق بچراس کا،اورعلم کا ہے۔ایک کا دومروں ہے مختلف ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم دومروں سے اختلافات کی نہیں بلکہ ایک سے مختلف ہونے کی بات کرتے ہیں۔

الكل ايسان

مزید برآ ں۔ایک جوکی چزیمی اوراس یا اُس ،اور، یہ، یا کمال سے منسوب ہے۔جیسا کہ
ایک یااس کے مقاللے بیل دومروں سے خسلک ہواس کے بارے بیل کی قتم کی بات نہیں کی جاسکتی۔خداس کا
ایک ہے وہ کی تعلق ہوسکتا ہے اور خہ ہی ایسا ہوگا ،اگریکی چیز بیس حصر نہیں لیتا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔

- E

ہوجائے کا جب اس ہو کو گی واسط نہیں تو اے ایک ہے منسوب نہیں کیا جاسکا ۔ لیکن ایک آگر نہیں اور یہ کی حامل تو یہ کی چیز وں جس حصہ لے گا۔ اور شدہ کا کا کا کا کا ہور ہیں ہوگا۔ آپ کی جیز کے شہونے کی چیش کو گی نہیں کر سکتے ۔ لیکن بیٹر فرض چیز کے بارے جس بات کر رہے جیں۔ ہم اس کی کی چیز کے شہونے کی چیش کو گی نہیں کر سکتے ۔ لیکن بیٹر کو گی وجود کرتے ہوئے کہ ایک جس کا کو گی وجود خیش اور شدہ کی کو گی دومری شے ہے۔ تب اے اس اور دومرے کی وجود جس شرکت کرنی چاہیے۔

لقعاب

اس کے دوسروں سے تعلق میں غیر مکسانیت ہوگ۔ کیونکد ایک سے مختلف ہونے کے تاسطے دوسروں کے۔ دوسرے اسے مختلف ہوں گے۔

لقيار

اور کیا مختلف چری فطرت کے لحاظ سے مختلف جیس موتل -

القتاب.

منلف چرس متم كاظ سے يقينا مخلف موں كي۔

ه غيريكسال بين-

ارياك معتلف بن توبيكسان، يقيناً فيريكبان مون كي

بالكل ايسے اى ہے۔

ب ایک غیر یکنال سے مختلف ہوگا۔

وودرست دکھائی وےگا۔

اگرددمرون سے تعناداس سے منسوب ہے۔ توبیخودس مکسال ہونی جا ہے۔

الي كمي يومكام-

اگرایک خودے غیریکسال ہے تواس ہے کھادرمقصود دمطلوب ہوگا۔ پیم مفردضا یک سے بلکسی

وركاج عندك موكار

بالكل تُعيك.

ليكن ايسانبين بوسكتا\_

نهيل-

بحرايك خودے مكسال جونا جاہے۔

اليابونا جايي\_

مزید برآل بیدوسروں کے برابرنہیں۔ کیونکہ اگرید برابر ہیں توبیر لحاظ سے مادی ہول کے۔

لين اگرايك كاكو كي وجود تيس \_ پھريه يكسال تبيس ہوگا۔

اليانبس بوسكا\_

لین چونکہ بیددسروں کے برابر نہیں۔ نہی دوسرے اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔

يقينانبس\_

وه چزیں جو برابرٹیس ہوتی، وہ غیر برابر ہوتی ہیں۔

ورمنت به

اورغير برابر، غير برابر بي مول گ-

مِيناً.

پھرایک غیر مکسانیت میں شرکت کرتا ہے اور اس خصوصیت کی بنا پرہ دومرے اس سے مخاف

-U1 Z M

بالكل يح-

غیرمساوی کاتعلق چھوٹے اور بڑے سے ہے۔

-043.

تب اگرایک اس فطرت کا حال ہے توب برداا در چیوٹا ہوگا۔

ودست

مران كدرميان كوئى چيزېيشه موجود موتى --

-4-05

کیاآپ ان کے درمیان کی الی چیز کاسوچ سکتے ہیں جو برابر ندہو مبیل - بیر مساوات ہے جوان کے درمیان موجود ہے۔ پھر جو بڑا اور چھوٹا ہے، وہ مساوی بھی ہے۔ جو بڑے اور چھوٹے کے درمیان واقع

بيداض ہے۔

مچرایک بڑے، چھوٹے اور برابرس میں شرکت کرے گا۔

بالكل

مزید به وجود میں ہونے کی قتم کا ہونا جاہے۔

اليے كيے ہوسكا ہے؟

سالے ہونا چاہے کونکدا گرایا نہیں پھر ہم ہے کہتے ہوئے کی نہیں کہیں گے کہ ایک نہیں ہے، لیکن اگر ہم کی بولتے ہیں تو ہمیں وہی کہنا چاہے جو پکھے ہے۔ کیا ہیں درست نہیں کہدر ہا؟

-U/V.

اور جب ہم اس بات کی تقدیق کرتے ہیں کہ ہم سے بولتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی تقدیق

ر نی جا ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں جوداقتی ہے۔

يسار

پر جیسا کرد کھائی دے گالیک جب یہ انہیں' تویہ' ہے' ۔ کیونکہ اگر ایسانیں ہے۔ بلکہ کی دوسری چز کا متر دک ہے تو بیا یک دم موجود ہوگا۔

بالكل درست.

پر ایک جو کر ''نہیں'' ہے۔ اگر اس نے اپ آپ کو موجود رکھنا ہے۔ تو ''جونے''کا پابند ہونا چاہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے'' نہ ہونے''کا پابند ہوگا۔''ہونے''اور''نہ ہونے''کی اصل صورت حال اُس وقت ہوگی جب ید دونوں اپٹے آپ سے منسوب ہول کے۔ یہ ''ہونے''اور'' نہ ہونے'' کی کھیل ہوگی۔ بالکل بچ۔

مجرجب جوند ہونے کا شریک ہے اور ہونے کا شریک نہیں۔ توبیا کی سے منسوب نہیں ہونا

یا ہے۔

يقياً-

اگرایک نیس ب توروجودی آر ما اوگا۔

لغما

اں کا دجود کیں ہوگا اگریٹیں ہے۔

يالكل-

کیا کوئی چر جو کسی حالت میں ہے،اس میں تبدیل سے بغیر ہوگا۔

تامكن-

چر بر چر جو کی حالت میں ہے، وہ تبدیلی کے للے میں ہے۔

لقيار

یتر بل حرکت کی ہے۔ ہم اے یہ ہیں گے۔ جی ال سیرکت ہے۔

چرابت ہوگیا کرایک ہے بھی اور میں بھی-

-U/J.

اس لين من اور شي الا حالت من الله

-しりる

اں طرح 'ایک جس کا وجود نبیں اس میں بھی حرکت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بید وجود میں ہوئے

ے دور فی مل تدیل ہوتا ہے۔

بەدرست دكھائى دىتاہے۔

لین یقینااگریمیں کرونہیں' ہے، جیا کہ حقیقت ہے۔اگر چاایانہیں ہے۔ مدا کی جگدے دوسری جگہ تبدیل نہیں ہو کتے۔

نامكن

مجريه جكرتبديل كرنے سے تركت نبيس كرسكا۔

نہیں۔

نه ای بیای جگه مزسکتا ہے۔ کیونکہ یہ کہیں بھی اپنے آپ کوئیں چھوتا۔ ایسی چیز جوموجود نہیں، وہ دومری چیز ول سے متضاد نہیں ہوسکتی جو کہ موجود ہیں۔ایہ نہیں ہوسکتا۔

تباگرایک بیں ہے۔ توالی کس چیز میں مزنبیں سکتی جوموجود بیں۔

نهد السال:

ندای ایک وہ موجود ہے یانہیں۔ بیدوسری کی چیز میں تبدیل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگر تبدیل ہوتا ہے اورخود ہے بدل جائے تو ہم اسے ایک نہیں کہ سکتے۔ بلکہ بیر کھے اور ہوگا۔

ورمت!

لیکن اگرایک تبدیل نہیں ہوتا، نہ ہی جگہ تبدیل کرتا ہے ۔ تو کیا بھر بھی بیر کت کرنے کا اہل ہے۔ نامکن۔

اب اگر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تو یہ یقینا حالت سکون میں ہوگ۔اور اگر کوئی چیز سکون کی حالت میں ہے تو دہ ایک جگہ موجودرہے گی۔

يقياً .

پرایک جس کا وجود نیس وه حرکت بیس بھی ہے اور حالت سکون بیس بھی۔ بیدورست دکھائی دیتا

ج-اگریزکت یں ہے تو یہ یقینا تبدیلی کے ال سے گزرے کا۔ کیونکہ کوئی چز جوتبدیلی کے الل سے اور تی ہے، دو الرکت میں ہے۔

-0/03.

مزیدا کریة تبدیل نبیس مورای تو کسی طور مجی بدل نبیس رای موگ \_

شبيل-

پرایک جب تک حرکت نبیس کرے گاوہ تبدیل نبیس ہوگا ، اگر حرکت کرے گاتو تبدیل نبیس ہوگا۔

درست ب

تبايك تبديل نبيس موكا\_

رماف گابرے۔

کیا جو تبدیل ہوگا وہ اپنی پہلی حالت بدلے گا یعنی اس کی پہلی حالت ختم ہو جائے گی۔لیکن جو تبدیل نہیں ہوتا،اس کی پہلی حالت ختم نہیں ہوتی۔

بالكل درست-

ایک جوتبدیل بین مورماریخم موجاتا باس طرح جودجودی بین آنا، دوخم موجاتا ب-

ودمت

اب آئیں ایک بار پھر بحث کے آغازی طرف چلیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے بی نتائج سامنے آئی مے یاکوئی اور بھی۔

آئين اياكرت بين جياكة بكردم بين-

اگرایک نیں ہے۔ تو ہم بیروال بوچھے ہیں کہ اس ایک کے لیا ظے کیا ہوگا۔ ہی سوال ہے ؟ کیانہ ہوئے کے الفاظ وجود ش ہونے کی فی نیس کرتے۔

ايابىہ۔

اورجب،م كمت ين كرايك چزنين م،كياال عادامطلب سيموتام كميايك لحاظت

نہیں ہے جبکہ دوسر کا ذاے یہ موجود ہے۔ یا ہمارا مطلب سے کہ جونیس ہے دہ کی طور پر بمس لحاظ سے مجمی موجود نیس۔

بالكل درست-

پھروہ چیزجس کا کوئی وجوزئیں وہ کی طوروجودیں ہونے والی چیز میں حصہ بیس لے عق۔

مينيس ليمتى-

اور کیا ہمارا وجودیس ہونے اور حتم ہونے سے مراد کی چیز کی موجودگی اوراس کا ختم ہونا نہیں؟

اس کےعلاوہ کوئی چیز ہیں۔

كياالي چرجس كاكوئي وجوزيس وهموجودراتي بياختم موتى ب

تامكن۔

بجرایک چیز جس کا کسی صورت کوئی وجود نیس ۔ وہ نہ تو برقر از دہتی ہے اور نہ بی کسی صورت ختم

. - द् ऐंश

درست\_

پرایک ندتوختم ہوتاہ، نه ای موجود ہوتاہ۔

حيس\_

مچريه كى صورت تبديل نبيل ہوتا۔ كيونك اگراييانبيل توية بديل اورختم ہوگا۔

ورست

لين اگرية تديل فيس موكانوية ركت فيس كرسكا

يقينانيس

نہ ہی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ریکہیں رکتا ہے اگراس کا وجود نیس ہے۔ کیونکہ جو کی جگہ کھڑار ہتا ہے، وہ ہمیشہ ایک سااوراً کی جگہ دہتا ہے۔

يقيناً\_

پر جمیں بیضر در کہنا جا ہے کہ ایک، جو کہ موجو ذبیں ہے وہ ندا یک جگدر کتا ہے اور ندبی حرکت کرتا ہے۔ بالکل ایے بی ہے۔ نہ ہی کوئی چیز الی موجود ہے جس سے اسے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر الی کوئی چیز موجود ہوتی تو ہے وجود ہوتی اور اس میں صدالتی ۔

به بالكل دامنح ہے۔

الطرحات، ندبوے، ندچوٹے اور ندی برابرے منسوب کیا جاسکا ہے۔

نہیں۔

نه ای ای کا پن آ پ نے یادومروں سے کوئی تعلق ہے۔

بالكل نبيس-

خوب اگراے دوسری اشیا ہے منسوب نہیں کیا جاسکتا تو کیا دوسری اشیا کواس ہے منسوب کیا جا۔

-ç CI

بالكل شيس-

بجردوسرى اشيانة وايك ي بوعتى إن اورنه بى مخلف، وونيس موسكتيل \_

نہ ہی وہ چز جوموجو دہیں،اے کی چز سے منسوب کیا جاسکا ہے۔ ماضی، حال، ستنتبل سے ماکی ورسری چز کا اس سے کوئی ورسری چز کا اس سے کوئی واسطہ ہوسکا ہے۔

نہیں۔

چرا کی جس کا کوئی وجود تبیس اس کی کوئی شرط تیس -

ينتج دكها كي ديتاب-

مزيد برآن اگرايك كاوجوديس بودومرول كاكيابرائي-آئيساس كافيطه كري-

ہاں۔آئیںالیاکرتے ہیں۔

اگرایک کی طرح دوسرے بھی موجود نیس تو پھر ہم اب ان کے بارے میں گفتگونیس کر سکتے تھے۔

ر رست .

لین دوروں کے بارے میں بات کرنامخلف قیاس لا کوکرتا ہے۔دوسرا اور مختلف ایک ہی ہیں۔

ورست.

دوس سے مراد پہلے سے مختلف ہے۔ بی ہاں۔ تپ۔اگر دوس سے موجود ہیں تو کوئی چیز مختلف یقینا موجود ہے۔

يقينا

اوردہ کیا ہوئتی ہے۔ اگرایک ہی موجوزئیں تواس مے مختلف بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ نہیں ہول گے۔ پھروہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ اس صورت میں صرف ایک ہی متبادل باتی رہ جاتا ہے۔ درست۔

وہ ایک دوسرے سے ہیں جمع ہونے کی بناپر۔ کیونکہ اگر ایک جبیں تو وہ واحد نہیں ہوسکتے۔ان میں ہرایک ذرہ لامحدود تعداد کا حال ہے۔اور حتی کہ اگر کو کی شخص ایک چھوٹی کی اکائی کو بھی لے تو جو بظاہر ایک و کھائی دیتو بیا کہ درہ لامحد میں تبدیل ہوجائے گی۔جیسا کہ خواب میں ایک چھوٹا حصہ بڑے میں تبدیل ہوجائے جا تا ہے اور بیا کائی مقابلتا بہت زیادہ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

بالكل درست\_

ایسے ذرات ش دوسرے ایک دوسرے سے مختلف ہول کے ۔اگر دوسرے موجود جیں لیکن ایک نہیں۔ بالکل ٹھیک۔

اگر بہت زیادہ ڈرات موجوز نیس تو ہے ایک ذرہ ایک ہی دکھائی دےگا۔لیکن ایک نہیں۔اگرایک کا وجوز نہیں ہے۔

ورست

اورایانظرآئے گا کہ عددان کی نشاندہی کرسے گا اگران میں سے ہرکوئی آیک دکھائی وے۔اگردہ کی ہیں۔

بيكرسكا ہے۔

ان میں جفت اور طاق دکھائی دیں گے۔ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اگر واحد کا وجو رئیس ہے۔ جی ہاں۔

اُن میں میم دکھائی دے گار حتی کہ میر چھوٹے حصول کے ساتھ مقابلتا بردا اور کئ گنا زیادہ دکھائی

-62,

يقتأ-

اور ہر ذرہ کی اور کم کے برابرتھور کیا جائے گا۔ کیونکہ بڑا درمیان سے گزرے بغیر چھوٹے میں تبدیل نہیں ہوسکیا۔ای طرح اس میں برابری کاعضر سامنے آئے گا۔

-U/U.

اورابتدا، وسطاورانقتام ندہونے کی بناپر ہرذرے کا دوسرے سے ایک محدد دفعال دیا ہے۔ میکیے ہے؟

کونکہ جب کوئی شخص اُن ہے کوئی عددا سے ہو، ذبن نشین کرے۔ تو ابتدا ہے بل ایک اور آغاز شردع ہوتا ہے۔ ای طرح ایک اورا نقتا م بھی ہے اور وسط میں ایک اور وسط کین میے چھوٹا ہوگا۔ کیونکہ ان میں اتحاد (Union) نہیں ہوسکتا۔ اگرایک کا وجو ڈبیس ہے۔

بالكل درست\_

تبسب جو پچھ ہم سوچے ہیں وہ ضرورا کا ئیول میں تو ڑا جائے گا۔ کونکہ ہر ذرے کو بغیرا تحاد کے سمجا جائے گا۔ سمجا جائے گا۔

يسأ\_

اور پہ جب غیر مختلف اور علیحدہ دکھائی دیں ، تواکی دکھائی دیت ہیں۔ لیکن جب ایک دوسرے سے جزے ہوں ، تو ہرواحد چیز لامحدود دکھائی دیت ہے۔ اگر اسے وحدت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اگر چہالیا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی چیز لیفتی نہیں ہوگئی۔

پُردوسروں میں سے ہرایک کو یقیناً لامحدوداور محدود دکھائی دیتاجا ہے، اگر واحدہ مقلف موجود یں کین واحد موجوز نیس ۔

انعیں ایسانی ہونا چاہیے۔

چرکیاووایک سے اور مخلف دکھائی نہیں ویں ہے۔

من الريقے ۔۔

ایے بی جیے ایک تصور میں ایک خص ہے کو فاصلے پرساری چیزیں ایک دکھائی دی ہیں۔ لیکن

## ايك بي مالت من نظرتين آتين-

ورست-

لیکن جب آپ اُن تک وَنِنِی ہیں۔ تو وہ کی اور مختلف دکھا کی دینی ہیں۔اور مختلف و جاہت کی ہنا پر وہ ایک دوسر کی سے قطعی مختلف ہو تی ہیں۔

درست \_

اوراس طرح ذرات ایک دوسرے اورآ کی میں مختلف دکھائی دیتے ہیں۔

لقيار

کیا یہ ایک جیسی اور مختلف نہیں ہوں گی۔اور ایک سے مختلف ہونے کے باوجود ایک دومری سے جڑی ہوئی۔اس طرح ان میں ہر تم کی حرکت اور حالت سکون بھی ہوگی۔ان کی بننے اور تباہ ہوئے کی حالت سمیت، تمام صور تیں موجود ہوں گی۔اگر کئی کا وجود ہاورا کیک کانیس تو کئی کوبا کرائی گنا جاسکے گا۔

بالكل درست\_

ایک بار پھر آئیں۔ آغاز کی طرف چلیں اور سوال کریں کہ اگر ایک نہیں اور دوسرے موجود ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟

أ كم بيروال يوچيس-

بلغ مرطے میں دوسرے، ایک نہیں ہیں۔

تأمكن۔

نہ ہیں وہ کئی ہوں گے کیونکہ اگر کئی کا وجود ہے تو ان میں ایک بھی شامل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں تو وہ سب کے سب موجود نہیں ہیں۔اس طرح کئی بھی موجود نہیں ہول گے۔

ورمت۔

اگر کئی میں ایک موجود نہیں تو نہتو کئی ہوں گے اور نہ ہی ایک کا کوئی وجود ہوگا۔ وہ نہیں ہوں گے۔ نہ ہی وہ ایک بیا گئی کے طور پر نظام رہوں گے۔

كول بيل-

کیوں کہ اُن دوسروں میں کسی قتم کا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوگا۔ جبیا کہ اگر کوئی چیز سرے سے

موجودی شیل تواس کے حصافیل اول گے۔

ندى كى طورياكى بمى دائے كے تحت وجود ندر كھنے والى جزكا دومروں سے كوكى واسط اوسكا ہے ، ند ى اے دوسرول منسوب كيا جاسكا ہے۔

پراگرایک بیں ہے تونی کی کا کوئی وجود ہاورندی دومرے موجود او سکتے ہیں۔ کو کہ آپ کی كوتسليم بين كرسكة والك كروجود كوتسليم كي بغير-

آپنیں کر بچتے۔

اگرایک موجوز بیل تو دومروں کے بارے میں موجا بھی نہیں جاسکیا۔ میابیا ہی ہے۔

نه بالك في الخلف كادجود موسكا ب-

نہیں۔

ن ہی ایک جسے، ند مختلف، ندا کشے اور ند ہی علیحدہ اور ند ہی کوئی چیز کسی بھی حالت میں ہوگی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، موجود ہوگ اگرایک کا وجود فیل ہے۔

پركيابم اس بحث كواس طرح ايك لفظ من خم نبيل كريس مح كرا كرايك نبيس توكو كي چريمي موجود

آ كى بم يكين اوراس كى تقديق كرين جوى دكھائى ديا ہے۔كدكيا ايك بي إنبين ـ بياك دوسرے کے لحاظ سے موجود ہیں اور نہیں بھی۔ سے ہر لحاظ سے دکھا کی دیے ہیں ادر وجود ش آتے دکھا کی نہیں بھی دیتے۔

بالكل درست\_

\*\*\*

(Theactetus)

شركائے تفتكو:

تھیوڈ ورس (Theodorus)،

متراط (Socrates)،

تعماميش (Theaetetus)، الوكلة (Euclid)،

ر (Terpsion) ر

تمام کردارمیگارا (Megara) یس بوکلڈ کے گھر کے باہر ملتے ہیں۔ وہ گھر یس داخل ہوتے ہیں

اورايك ملازم ال كومكالم يدهكرسناتاب

ولاد روس كياآبات شرب الجي آئي ين

ربس: نبيس من يجيم مرسيلية ما تفااور من أكورا (Agora) من آب كوتلاش كرد با تعااور حران تعاكم

مرى آپ سے ملاقات بيس ہوكى۔

وكلا: ليكن ميل شريض موجود شقار

رين: مجرآبكبال تع؟

یوکلڈ: جب میں نیجے بندرگاہ کی طرف جار ہاتھا تو میری تھیائیٹس سے ملاقات ہوگئ اے کورنتھ (Corinth)

من فوج سے التھنٹر لے جایا جار ہاتھا۔

ربس: كياده زنده تفايام ده؟

الله: وومشكل ، بى زندوتها - كونكدوه يرى طرح زخى تعاليكن وه زياده اس يمارى كاشكارتها جونوج

میں پھوٹ بڑی ہے۔

(پان: آپ ک مراد دست کی بیاری ہے۔

يوكلد: تيال-

ر پس: اس کامرنا کتنابردانقصان هوگا\_افسوس\_

یوکلڈ: ہاں ٹر پسن ۔ ووالک باوقار آ دمی ہے۔ آج میں نے اس جنگ میں اس کے کارناموں کی تعریف کرتے بعض لوگوں کوسُنا ہے۔

ٹرپس: کوئی بچوبہیں۔ بلکہ میں اس کے بارے میں پچھاور سُن کر جیران ہوتا لیکن اس نے میگارار کئے کی بجائے ایٹاسٹر کیوں جاری رکھا۔

یوکلڈ: دواپ گر پنجنا عاباتا تھا۔ اگر چہ میں نے اسے بہال تھہرنے کی درخواست کی۔ لیکن اس نے میری بات نہیں تئی۔ اس لیے میں نے اسے جانے دیا ہا درخود دائیں مڑآ یا ہوں ، تب جھے یاد آیا کہ سراط نے اُس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو پچھا اُس نے کہا تھا دہ کس کر در طریقے سے پورا ہوا ہے۔ جھے یقین ہے کہ سراط نے اس اپنی موت سے پچھ بی عرصہ بل دیکھا تھا۔ اس وقت تھیا ٹیٹس جوان تھا۔ اور اُس کی ستراط سے یادگار گفتگو ہوئی تھی۔ جے اُس نے میرے سامنے دہرایا، جب میں ایس تھنز آیا۔ ستراط تھیا ٹیٹس کی عقل و دائش کا پوری طرح معترف میں۔ اس نے کہا تھا کہا کہ وہ وزیرہ رہاتو یقینا عظیم آدی ہے گا۔

ر پس: اس كى پيشكو كى يقينا پورى بوكى ليكن ده گفتگو كياتهي، كياده آپ جميم بتا كتي بين؟

ایوکلڈ: نہیں۔دراصل فوری طور پڑمیں لیکن میں نے اُس گفتگو کے اہم نکات تحریر کیے تھے، جب میں گھر

یبنچاتو میں نے ان کی مدو سے فرصت کے لحات میں گفتگو کو تر کیا۔ پھر جب بھی میں ایجھنز کیا تو

میں نے ستراط سے اس گفتگو کے اُن حصوں کے بارے میں پوچھا جو جھے بھول گئے تھے اور گھر

دالیسی پر میں نے اُس کی درتی کی۔ اس طرح اب وہ ساری گفتگو، تحریری شکل میں میرے پاس

موجود ہے۔

ڑپس: جھے یادہ آپ نے جھے بیتایا تھا اور میری بید ہیشہ نے خواہش تھی کہ میں آپ ہے اُس تحریر کو د کھنے کے لیے کہوں لیکن پھر میں نے اس خیال کوڑک کے رکھالیکن اب اس تحریر کو کمل طور پر کیوں نہ پڑھا جائے۔ کیونکہ میں ابھی پہنچا ہوں ،اس لیے میں پھھ آ رام کرنا جا ہوں گا۔

الوكلا: من بهى آ دام كرفير بهت خوش بول كاركيونكم من تعياليش كرماتهداريم (Erineum) تك

میا تھا۔ آئیں، کرے میں آ رام کرتے ہیں اور پھر جب ہم دوبارہ یہاں اسٹھے ہوں گے۔ ملازم ہمیں یے گفتگو پڑھ کرسنا ہے گا۔

ایک چکرے۔ ٹرپسن۔ پی بتاتا ہوں کہ پیس نے ستر اطاکو کہانی بیان کرنے والے کے طور پرنہیں بلکہ ایسے کردار کے طور پر متعارف کرایا جو اُن کرداروں سے گفتگو کررہا ہوجس کا اس گفتگو بیں حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ جیومیٹری وان تھیوڈ ورس (سائرین: Cyrene کے ) اور تھیائیٹس تھے۔ بیس نے کیا گفتگو بیس نیا گھی کہا۔ '' بیس نے رائے دی یا وہ رضا مند تھا یا نہیں'' کے الفاظ اس خیال سے گفتگو سے حذف کر دیے ہیں کہ ان کی تکرار گفتگو کے دوران تا پہند بدگ کا اعث شہ ہے۔

ريس: بالكل تعبك يوكلد-

يوكلد: اوراب لاك (ملازم) آب يكاغدلين اورانيس پره كرسنائين-

زالا: تعیودوری ۔ اگریس نے سائرین کے باشندوں کے بارے یس زیادہ مختاط روبیا فتیار کیا ہوتا تو میں آپ ہے ہو جھتا کہ کیا دنیا کے اس خطے میں بڑے فلٹی اور حساب وان بستے ہیں کہ نہیں کیکن اس ہے زیادہ میں اس چیز میں دلچیں رکھتا ہوں کہ اُن سے زیادہ بہتر کون کا رنامہ ہائے سرانجام ویں گے ۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے جس صدتک میرے لیے ممکن تھا اور میں نے جانا کہ دہ کس کی تقلید کرتے ہیں ، میں نے دیکھا کہ اُن میں ہے اکثریت آپ کی تھاید کرتی ہے اور اس میں وہ درسے بھی ہیں کیونکہ وہ آپ کے حساب اور دوسرے علوم کو بہتر جانے ہیں ۔ پھر جھے بتا کیں کہ آپ اُن میں سے کی ایک کو طے ہوں جو اُن میں کی چیز ہے بہتر ہو۔

تھیوڈ ورس: ہاں ستراط میں ایک قابل قدرا بھنٹر کے نوجوان سے واقف ہوں۔ جے میں آپ کی توجہ کامتی خق خیال کرتا ہوں۔ اگر وہ خوبصورتی میں یکن ہوتا تو میں اُس کی تعریف کرتے ہوئے خوف محسوں کرتا کہ کہاں آپ یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ جھے اُس سے محبت ہوگئ ہے۔ لیکن وہ خوبصورت نہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں اگر میں یہ کہوں کہ وہ آپ جیسا ہے۔ کیونکہ اُس کا اُٹھتا ہوا ناک اور اُ مجری ہوئی

آئیس ہیں۔ گروہ ان خدوخال میں آپ سے ذرائم ہے۔ پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں ذاتی طور پرکوئی کشش والی ہات نہیں میں سے آ زادانہ طور پر کہہ سکوں گا کہ میری اُس سے واقفیت جو کہ خاص پُر ائی ہے ، کے دوران ، میں نے ایسے کی آ دی کوئیس ویکھا کہ کوئی اُس جیسی قدرتی خویوں سے بالا بال ہواور مشکل سے بھی سوچا ہوگا کہ کوئی اس جیسی تیز مزاح ، اُس جیسی قدرتی بے مثال فدشات کو محسوں کرنے کی حس اور بے بناہ دقار کا بالک ہوگا۔ وہ اصل میں تمام تر ممکنہ خداداد مدا حیتوں اور خویوں گا جموعہ ہے۔ میں نے اُس جیسی خویاں کو کی میں ندد کیمی اور نہ ممکنہ خداداد مدا حیتوں اور خویوں گا جموعہ ہے۔ میں نے اُس جیسی خویاں کیمی کی میں ندد کیمی اور نہ کمی ای میں خویوں کی میں ندد کیمی اور نہ کیمی ای خور ہوں کی کی بائند ہیں جو بے دیار ہوا دوارا پی مرضی سے گومت پھر تار ہے۔ حوصلے اور جراُت کا بیکر ایسے جہاز کی بائند ہیں جو بے دیار ہوا دوارا پی مرضی سے گومت پھر تار ہے۔ حوصلے اور جراُت کا بیکر بیا کی مدیک دلیر ہوا در جراُت کا بیکر بیا کہ دریا کی بائند ہیں جو بے دیار ہوا دوارا پی مرضی سے گومت پھر تار ہے۔ حوصلے اور جراُت کا بیکر بیا تی مدیک دلیر ہوا در جراُت کا بیکر بیا تو دوہ طاقت اور جراُت کا بیکر بیا تھراتھ دہ شراخت اور جراُت کا بیکر بیا تو در جات کا مقالم کی طاقتوں ہی بیت والے تیل کے دریا کی مائند ہے۔ جس میں بھی سے کوئی طوفان پر پانہ ہوا ہوا ہوا ہوا کی عران کی خویوں کا مالک ہے۔

سرّاط: سامجي خرب-دوكس كابياب؟

تھیوڈ درس: اُس کے باپ کا نام جھے بھول گیاہے۔لیکن نو جوان اُن کے درمیان کی عمر کا ہے جو جمیس ملتے

آ رہے ہیں۔وہ اور اس کے ساتھی ہیرونی ور بارش اپ آپ کو مالش کر دہے تھے۔اب لگتاہے

کہ وہ اس کوختم کر چکے ہیں اور اب وہ ادھر آ دہے ہیں۔ آپ اے دیکھیں اور یا دکریں کہ آپ
اے جائے ہیں کہیں؟

ستراط: میں اُس نو جوان کو جانیا ہوں لیکن اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ وہ سونیا (Sunian) کے بیٹر وئیس (Euphronius) کا بیٹا ہے جوخود بھی ایک عظیم آ دمی تعا۔ جیسا کہ آ پ نے اُس کے بیٹر کے بارے میں بتایا۔ بین یقین کرتا ہوں کہ اس نے در شیٹے میں اس کے لیے قابلِ قدرقسمت جھوڑی ہے۔

تھیوڈوری: ستراط اس کا نام تھیائیٹس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اسے درٹے بیں ملنے والی جائیدا در سٹ کو دے درگ میں سے دے دی گئے ہے۔ جس کی بناپروہ جمران کن صدیک آزاد ہے۔ '

ستراط: پھريديقيناعمره انسان موگا-اے كبيل دوآ ئے اور ميرے ساتھ بينے۔

تھیوڈ ورس: میں کہوں گا۔ تھیالیش ادھرآ کیں اور ستراط کے پہلو میں بیٹھ جا کیں۔

ستراط: تھیائیٹں ایس ہرلحاظ ہے آپ کے چہرے پراپناعکس دیکھ سکوں۔ کیونکہ تھیوڈورس کا کہناہے کہ ہم دنوں ایک جیسے ہیں۔ اگر اُس کے ہاتھ یس ہم دونوں ایک چنگ رکھ دیں تو وہ کے گا کہ اس کی آ دازایک کی ہے۔ کیا ہمیں پہتلیم کرلینا چاہیے جودہ ہے یا ہمیں یہ پوچھنا چاہے کہ جو یہ کہتا ہے، دہ موسیقارے کہ ہیں۔

تمانيس: ممين پوچمنا جائي-

ستراط: اوراگرجمیں پتا چلا کہ وہ موسیقار ہے تو جمیں اُس کے الفاظ مان لینے چاہیں ،اگر وہ موسیقار نہ جوتو پچرنہیں ۔

تحماثيش: درست.-

ستراط: اگر ہمارے مبرول کی مماثلت دلچین کا امر ہوتو ہمیں پوچھنا چاہے کہ وہ مصورے کہ ہیں۔

تمائيس: يقينا بمين دريانت كرناماي-

ستراط: كياتميودور لمصورب كريس؟

تمانش: من نيمي بين ساكروم مورب-

سقراط: كياده مندسددان ع

تھیائیش: ستراط یقیناً دہ ہندسدان ہے۔

تعيالين مراخيال كدوم-

ستراط: پھراگر دہ ہمارے درمیان شخعی مشاہبت کا کیے ،تعریف یا الزام کے معنی میں تو کوئی دجہ نیس کہ ہم اُس کی بات کو درست تسلیم کرلیں۔

تمالیس: مخاس کافی کرنی جاہے۔

ستراط : اگروہ نیکی اور عقل کامختر ف ہوجو ہم ہے کی میں موجود ہوتو دہ جوائ تعریف کوسے گاوہ اُس کوجس

ی تعریف کی گئی اس کا استحال بھی لیٹا جا ہے گا۔ اُس کی اپنی بھی خواہش ہونی خاہیے کہ دواس کا مظاہر و کرے۔

تمانيش: بالكل درست ستراط

سر الما: تب اب وہ وقت ہے میرے عزیز تھیائیٹس کہ میں آپ کا امتحان لوں اور آپ اپنی خوبیوں کا متحان لوں اور آپ اپنی خوبیوں کا مظاہرہ کریں۔ میں نے تھیوڈ ورس کو کئی ٹا واقف اور جانے والے شہر یوں کی تعریف کرتے سناہے لیکن جس ایماز میں اُس نے آپ کی تعریف کی ہے، اس انداز میں، میں نے اے کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ کرتے ہیں سئا۔

تفیائیں: یں بین کرخوش ہوا ہوں۔ ستراط۔ اگراس نے انسی ندان میں بیسب کھی کہا تو بحر کیا ہوگا۔
ستراط: خیس تھیوڈورس نے بیسب فداق میں نہیں کہا۔ اور نہ بی آپ کواس حوالے سے ایسا کہنے کی
اجازت دی جاسمتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس دائے پر قائم دے تو اسے اپنے الفاظ پر حلف اُٹھا تا
ہوئے گا جمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ بجر کوئی بھی اس کی بات کورد نہیں کرے گا۔ پھر شریم
محسوس نہ سیجیے، اپنے الفاظ پر قائم دیے۔

تمايشن براخال م كجهايات كناراك الرآب يواع إن

ستراط: کہلی بات ہے کہ میں یہ بوچمنا جا ہوں گا کہ آپ نے تعیود ورس سے کیا سکھا، کچھ جیومیٹری (علم ہندسہ) کے بارے میں - عالباً-

تعالين عال-

ستراط: اورستارول كم حساب اور يكسانيت كي علوم ك بارك بين -تعميانيش: بين في اس بارك بين يعمي الي بهترين كوشش كى -

ستراط: بی ہاں میرے بیٹے۔ اور میری بھی بھی کوشش ہے۔ میری خوابش ہے کہ بیں اُس سے جوان علوم
کے بارے بیں جانا ہو کھی کیموں جن بیں عام طور پراس بارے بیں کا نی کھے جانا ہوں لیکن کھے
اس جوالے مشکلات ہیں جن کے لیے بیس آ پ اور آ پ کے دوسرے ساتھیوں سے مدد جا ہتا
ہوں۔ کیا آ پ میرے ایک موال کا جواب ویں گے۔ کیا جس چیز کے بارے بیس سیما جاتا ہے۔
اس بارے بی عمل میں اضافہ نیس ہوتا ہے؟

تنماميس: يقيناً-

مراط: اورعمل محوالے عمل مند معمل مند موتا ہے۔

منعافيش: جي مال-

سرّاط: سیم بنارِعلم سے مخلف ہو تی ہے؟ -

منمانيش: كيا-

ستراط: عقل کیا آ دمی اس بارے میں عقل مندنہیں ہوتے جس کا انھیں علم ہوتا ہے۔

تنسائيش: يقيقاً وو بوت إي-

ستراط: اس کامطلب سے کعقل اور علم ایک بی چیز ہے۔

تماثيش: يمال-

یبان ایک مشکل ہے جویس اپی مرضی کے مطابق مجھی عل جیس کرسکا علم کیا ہے؟ کیا ہم اس سوال كاجوابدے علتے بيں۔آب كيا كہتے بيں۔ ہم ميں سے يہلےكون بات كرے گا۔جوكوئى جواب نہ دے سکا اے نیچے بیٹھنا ہوگا۔ بال کی کمیل کی ماننداور وہ گدھا ہوگا۔ جبیبا کہ کمیل میں لڑ کے يكارتے ہيں۔ وہ جوابے ساتھی كو كھوئے بغير كھيل جيت جائے، وہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اسے اپنی مرضی کا سوال کرنے کا حق ہوگا۔اس کا جواب کیوں جیس تھیوڈ ورس ۔ جھے امید ہے کہ میں نے اینے بات کرنے کے فن کی بنا پر سخت گیر دویدا ختیار نہیں کیا۔ میں صرف حِابتا ہوں کہ ہم بات كرتے رين اور سابى اور اخلاتى لحاظ سے ايك دوسرے كے دوست بن جائيں۔

تسائيش: سقراط-ييخت كررويكا تفناد ب\_ش بلكه كبول كاكرة بكى أيك نوجوان سائتى يكبيل كدوه شروع كركين كى بات يە كىمى سوالات جوابات كة پ كى بتائے مح اس كھيل سے آشنانبیں ہوں اوراب میں اس عمر کے حصے میں ہوں جہاں سکے بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ نو جوان ہمیشہ کھنے کے قابل ہوتے ہیں۔اس طرح تھیوڈورس سے بات شروع کرائے میں آپ سے کہوں گا

كأس كام اتهوي اورات بات فتم ندكر في دي-"

معراط: کیاآپ نے تعمیا ٹیٹس سنا تھیوڈورس کیا کہتاہے۔ قلسفی جس کی آپ تھم عدول نہیں کریں مے اور جس کے الفاظ کی توجوان کے لیے تھم ہے کمنہیں ہونے جائیں۔ مجھے سوال کرنے برمعاف

رکیں۔دوسلہ پکڑیں اور بتا کیں کہ آپ کیا سوچے ہیں۔علم کیاہے؟

تھیائیٹس: ستراط-بہت اچھا۔ میں جواب دول گاجیسا کہ آب اور اُس نے بچھے اس کا پابند بنایا ہے اور اگر میں غلطی کر دل تو آپ میری اصلاح کریں گے۔

مرّاط: بماياكري كي الركريح-

تھیاٹیٹس: میرا خیال ہے۔ سائنس جوش نے تھیوڈورک سے سیمی جیومیٹری (ہندسہ)اور دیگر جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا،علوم ہیں۔اور میں اس میں جوتے بنانے والے اور دوسر نے فن جانے والوں کو مجی علوم میں شامل کروں گا۔

ستراط: بہت زیادہ تھیائیٹس، بہت زیادہ، آب بادقارادراعلی فطرت کے حال ہونے کی بتا پر کی مختلف چیزوں کے بارے میں بتانے کے قابل ہیں جبکہ میں صرف ایک کے بارے میں بوچھ رہا ہوں۔

تعياليش: سراط!آبكاال كالطلب،

ستراط: شاید کچی جی نہیں۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ وضاحت کروں کہ جمراای سے کیا مطلب ہے۔ جب آپ جوتے بنائے کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد جوتے بنائے کائن ہے یا کہ مائٹس۔

تحيود ورس: ايسے بى ہے۔

ستراط: اورجب آپ برهنی کے کام کاذ کر کرتے ہیں تو آپ کی مرادلکڑی کی اشیابنا تا ہے۔ تعیود ورس: میرا کی مطلب ہے۔

ستراط: ان دونول مثالول من آپ دونول کے عنوان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔

تعيانيش: درست-

ستراط: لیکن تھیائیٹس: میرے سوال کا بینکتہ نہیں تھا۔ ہم کمی چیز کے عنوان کے بارے میں نہیں جاننا جارا میں تعلقہ کے بارے میں نہیں جاننا جارا میں تعداد کا انتخاد کے انتخاد کے انتخاد کے انتخاد کے انتخاد کے ساتھ علم کی ماہیت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ کیا میں درست میں کہدہا؟

1.

تهاميش، يقيناً-

ستراط: اس میں جہلی بات سے کہ دوال کرنے والے کے بارے میں بدفرض کر لین بضول ہوگا کہ وہ ہمارے جواب سے می کی ماہیت کے بارے میں بجھ جائے گا۔ کیونکہ ہم نے اس بارے میں خاکہ بنائے والے یا دوسرے کارکنوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کوئی آ دی کی چیزی ماہیت جانے بنیراس کا نام کیے جان سکتا ہے؟

. تضافيش: ووجين جان سكتا-

ستراط: تب، وہ جو میہیں جانبا کرمائنس یاعلم کیا ہے۔وہ فن کے علم اور جوتے بنانے کے لیے سائنس سے اعلم ہے۔

تمانیس: ووان یس کی کے بارے یس تیں جاتا۔

سراط: مناک کادر مائنس کے ازے اس

تصانيش: تبين-

سر اط: اگر کی آ دی ہے بوچھاجائے کہ سائنس یاعلم کیا ہے تو اس کے جواب میں پکھنون اور سائنس کا امراک میں اور جس سے بوچھاجائے ، وہ کہے کہ اس کا یااس چیز کاعلم علم ہے۔ اس کا یااس چیز کاعلم علم ہے۔ اس کا یااس چیز کاعلم علم ہے۔

تضافيش: درمت-

ستراط: مزید برآ ل وہ شاید مخضراً یا سادہ جواب دے لیکن ای کے لیے دہ بہت بڑا سرکٹ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کہا جائے کہ ٹی کیا ہے؟ جواب دینے والے نے مخضر جواب دیا ہوتا کہ ٹی مدارز بین ہوتی ہے۔ کی قتم کی ٹی ہمارامقصد تبیین ہے۔

تحیانیس: ہاں سراط-آب کے سوال کیے جانے میں کوئی مشکل نہیں۔آپ کا مقصد یہ تھا اگر میں غلطی پڑیں۔

لكن جو يجي مجھے اور يهال ميرے دوستوں کو مسوس ہوااس بحث ميں وہ آب كے نام كا تحفظ ہے۔

ستراط: تعیانیس اس کا کیامطلب ع؟

تھیائیٹس: تھیوڈ درس۔ ہمارے لیے جڑوں کے بارے بس بچھتر ریکر دہاتھا۔ جیسا کہ تین یا پانچ کی جڑیں۔

یہ جائے ہوئے کہ وہ ایک اکائی ہے واضح کرنا مشکل ہیں۔ اُس نے دوسری سترہ مثالیس دیں۔

تب اس نے اپنی بات ختم کی۔ اب جب لا تعدادا قسام کی جڑیں ہیں۔ ان کو ایک نام یاتتم کے

تت بیان کرنے کی کوشش ہمارا خیال ہے۔

تت بیان کرنے کی کوشش ہمارا خیال ہے۔

ستراط: كياآب في النفتم كوحاصل كرليا-

تعيانيش: ميراخيال ب كهم في يتم حاصل كرلى ليكن مين اس برآب كى دائ ليناجا جول كار

ستراط: مجھے پیسنے دیں۔

تھیائیش: ہم نے تمام اعداد کو دواقسام میں تقیم کرلیا۔ ان میں سے جو برابر عمل سے بے تھے۔ انھیں ایک محصولیت ہم نے مراب دے دی گئے۔ جن کا ہم نے مرابع سے موازنہ کیا اور اے مرابع یا ایک جیسے نمبر
کا نام دے دیا۔ وہ ایک تشم تھی۔

سرّاط: بهت فوب.

تھیائیٹس: درمیائی اعداد تین اور پانچ بھے اور دوسرے تمام اعداد جوغیر پر ابرعمل پرٹی تھے۔ان میں بڑے کو یا
تو مجبوٹے سے یا مجبوٹے کو بڑے سے ضرب دے دی اور جب ان کوعد و مان لیا گیا۔ تو اس
غیر پر ابراطراف میں شامل کرلیا گیا۔اس طرح بننے والے تمام اعداد کوستطیل کا نام دے دیا۔

ستراط: ببت برى بات اس كانتيج كيا موار

تھیاٹیٹس: مربع کی اشکال کی اطراف اور لائن کوان کی لمبائی اور مقدار کے حوالے سے پکارا گیا اور غیر برابر
اشکال کو مستطیل کو توت یا جڑکا نام دیا گیا۔ متطیل کا نام اس لحاظ سے دیا گیا کہ یہ گئتی کے قابل
ہے۔ مثال کے طور پرنام نہادلمبائی یا مقدار نہ کہ ہلکی پیایش کے حوالے سے بلکہ اپنے مربع کے
عموی جزوری مکر رکے لحاظ ہے اس کی بیایش کی گئی اور یہی طریقہ ٹھوس کے لیے اپنایا گیا۔

ستراط: بہت خوب میرے بچو میرا خیال ہے آپ تھیوڈ درس کی تعریف کے حقیق مستحق ہیں۔ آپ کے حوالے سے اُپ کے میرا خیال کواہ نہیں کہا جاسکا۔

جہانیش: لیکن ستراط میں آپ کوعلم کے بارے میں اس طرح کا جواب دیے میں ناکام رہا ہوں جو کہ آپ جہانی میں اس کا طرح کا جو اب دیے میں اس کی طرح کا باز ٹابت ہوائے۔

ستراط: خوب کین اگر کوئی آپ کی دوڑ کی وجہ سے تعریف کرے۔ اور کیے کہ آپ نے بھی اپنے ہم عمر لڑکوں کو دوڑ میں ہم پلہ نہیں ہوئے دیالیکن بعد میں کوئی بڑا کھلاڑی جو کہ دوڑ میں زیادہ تیز ہووہ آپ کوشکت دے دے تواس سے کیا آپ کی تعریف غلط ہوجائے گی۔

شيانيس: يقينانيل-

ستراط: اور کیاعلم کی ماہیت کی در مافت کوئی چھوٹا معاملہ ہے۔جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ کیا بیا یک تیس جو آومیوں کی توت کو ہر لحاظ ہے کمل کرے گا۔

المائيس: فداكاتم العامات مل من عرفرست اونا واليد

ستراط: خوب \_ پھرا پ خوش ہوں ۔ اس طرح نہ کہیں کہ تھیوڈ ورس کوا پ کے بارے میں غلطی ہوئی ہے۔
لیکن علم اور دوسری چیزوں کی فطرت کے بارے میں مزید بہتر انداز میں جاننے کی کوشش کریں۔

تهانیس: میں کانی خواہش مندہوں۔ ستراط۔ اگراس سے حقیقت روشاس ہوجائے اور سپائی سامنے آجائے۔

ستراط: اب آپ نے اچھی ابتدا کی ہے۔ اپ جڑوں کے معاملے کو بی اپنا اوّل بنالیں۔ اور جیسا آپ نے اس ان سب کوایک قتم میں وُال لیا۔ اس طرح مختلف اقسام کے علوم کوایک تعریف کے تحت ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔

تھے ہیں: سراط۔ میں آپ کو یقین دلاسکتا ہوں کہ میں نے اکثر اس کی کوشش کی ہے۔ جب ہے آپ کے

پوچھے گئے سوالوں کی رپورٹ میرے سامنے لائی گئی لیکن میں نہ تواہی آپ کواس بات پر مطمئن

کر سکا ہوں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کواس کے جواب میں

ایسے کہتے ہوئے سامے۔ میں پریشائی کے احساس کوئم نہیں کریایا۔

ستراط: بیمنت کی آوازے میرے عزیر تھیائیٹس ۔ آپ کے اندر پکھے ۔ جے آپ باہرالانے کے لیے کوشاں ہیں۔

تحيانينس: مين بين جانيا \_ستراط \_ مين مرف ده كهتا بول جومحسون كرتا بول - .

سة الما: اوركيا آب في معى نبيل سالان و كمين ايك دليراورموفى تازى داير (مُرواكف) كابينا

موں جس کانام فعیاریٹ (Phaenarete) ہے۔

تميايش: بي بال- بي في الم

ستراط: اوراس بارے میں کہ میں نے خود بھی دامیا کام کیا۔

تنيانيش: نيس يس في يم كانيل سنا-

ستراط: میں آپ کو بتا تا چلوں میرے دوست میں بیر کرتا ہوں لیکن آپ ہیر کی دوسرے پرانکشاف مت

کریں کے کونکہ عام لوگوں کو اس حوالے ہے کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے دہ میرے بارے میں بیہ

کتے ہیں کہ میں خدائی کلوق میں سے بجو بہوں اور لوگوں کو ان کے لیے مزاح کا سامان فراہم کرتا

ہوں دیکیا تھیائیٹس ، آپ نے اس بارے میں سُنا۔

تعيانيش: بحابال-

سراط: كياجية بكاس كادجيتاني فإب

تعیانیس: پوری آزادی ہے۔

ستراط: داریکا سارا کام اپ ذائن میں رکھیں۔ پھر آپ میرے منی کو بہتر انداز میں سمجھ سیس مے۔ کوئی عورت بھی جیسیا کہ آپ کو علم ہے جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو، دوسری عورت کے لیے دامیہ حیثیت سے خدمات سرانجام دیت ہے بلکہ صرف وہ عورتیں ایسے کرتی ہیں جو پہلے بچ جنم دے بھی مول م

تعمانيس: بي بال يس جانيا مون-

ستراط: اس کی وجہ میہ بنائی جاتی ہے کہ بچے جنم دینے والی دیوی آرٹیم سر(Artemis) مال نہیں ہے اور صرف ان کی وجہ میں بنائی جائی ہے اور صرف ان کی تعظیم کرتی ہے جو اُس جیسی جیس کین وہ با نجھ کو دامیہ بنے کی اجازت نہیں دے سکت ۔

کیونکہ انسانی فطرت تج بے کے بغیرائ فن کوئیس جان سکتی۔ اس لیے اُس نے میکام اُن کوسونپ وہا جہ رہ تکلیف برداشت کرئے گئیرے گزر چکی ہول۔

تعيايش: من معى يي كيخ كاحوصل ركفنا بون-

سترالی: میں بھی بھی کہوں گا بلکہ جھے یہ پورایقین ہے کہ داید دوسروں سے بہتر جائتی ہے کہ کون حاملہ ہے اور کون جا

نهائیش: بالکل درست-نهائیش:

ستراط: اوروہ عرق اور منتر کے استعمال سے در دکو اُبھار نے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے فتم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ وہ پیدایش کے دوران ہونے والی تکلیف کواُن کے لیے قابل برداشت بناتی ہیں، جنعیں میر داشت کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور اگر وہ ایس کو مناسب ہجھیں تو وہ نومولود کو بچہ دانی میں دھیل وی ہیں۔

<sub>خصا</sub>نینس: وواریا کرسکتی <del>ای</del>ں۔

ستراط: کیا بھی آپ نے کہا کہ وہ ملاپ کے معاطم میں بھی بہت شاطر ہوتی ہیں اور اس کا پوراعلم رکھتی ہیں کہ منتم کے طاپ سے دلیر بچہ پیدا ہوگا۔

تسانيس: نبيل-محينيل-

ستراط: پیرین آپ کو بتاؤں گا اُن کا بچے کی پیدایش کے بعد نالی کا بٹے سے زیادہ فخر اس بات پرہے کہ دہ

یچے کے بارے میں پیشکی بتا سکتی ہیں۔اگر آپ فور کریں تو آپ اس کو وہی فن سمجمیں گے جوز مین

ہوز میں اُگانے کے بارے میں ہے۔اس بارے میں دہ بیرجائے ہیں کہ کس زمین میں کس شم کا

تج بو باجائے۔

تفيانيش: بال وبى فن-

اوركياآ ب خيال كرت بن كدورت كامعالماس عظف ب-

تمانيس: مجھاياسوچناوا ہے۔

ستراط: حقیقائیں کیکن دامیمعزز عورت ہوتی ہے۔ جن کا کردار مشکوک ہوسکتا ہے۔ وہ اپنے پیٹے کے اس پہلو کو نظر انداز کرتی ہیں کیونکہ انھیں ڈر ہوتا ہے کہ انھیں فاحشہ نہ کہا جائے۔ بینام ان عورتوں کو دیا جاتا ہے جو غیر قانونی اور غیر سائنسی طریقے سے دوسرے مردوں وعورتوں سے روابط قائم کرتی ہیں۔ پھر بھی اصل دایے سرف اور کی ملاے کرائے والی ہی ہوتی ہے۔

تحيانيس: صاف ظاهر بياء

ستراط: اس قتم کی دایوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ کیکن اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا کہ میرا کرداراہم ہے کیونکہ عور تیں ایک وقت میں حقیقی بچوں کوجنم دینے اور دوسرے وقت میں جعلی جس کا اصل سے فرق معلوم کرنامشکل ہو،جنم نہیں دے سکتیں۔اگراییا ہوا ہوتو پھر حقیقی اورجعلی پیدایش کے حوالے ہے دایہ کا کروار بے مثال ہوگا۔آپ بھی میسوچیس گے۔

تميانيش: حقيقا بحصاليا كرنا جاي-

ستراط: خوب ميرا وايه بن كاكروارأن بيمثال وائيول كى ما بند باعزت ليكن أن ع مختلف بـ اس حوالے سے میں مردوں کے لیے حاضری دیتا ہوں عورتوں کے لیے بیس میں مردول کے روح کی اُس وقت جمہداشت کرتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، نہ کہ اُن کے اجسام کی۔ اور میرے من کی حقیق نتج اس میں ہے کہ میں بیرجانوں کہ کی نوجوان کے ذہن میں اُنجرنے والے خیالات غیر حقق، نکھے ہیں یابڑے باوقاراوراصل جنم اور ذامیری مانند۔ میں خود بنجر ہوں۔میرے بارے میں بیرخیال کہ میں دوسرے سے وہ سوالات پوچھتا ہوں جن کا خود جواب نہیں دیے سکتا۔ ورست ہے۔اس کی وجہ نہے کہ اچھائی مجھے دایہ بنے پرمجبود کرتی ہے۔ بلکہ مجھے جنم دینے کی اجازت نبیں دی ۔اس لیے میں خود عقل مندنبیں ہوں اور نہ بی میرے یاس کوئی الی چیز دکھائے کوے جومیرے روح کی پیدادار ہویا جے ایجاد کا نام دیا جاسکے لیکن دہ جو جھے گفتگو کرتے . ين أخيس فاكده بوتائي، مجهيد الفتكوكرن والعابض شروع من خالى بوت بين ليكن جب ماراتعلق كرا موجاتا ب\_الرخدا كا أن يرحم موتووه سب حيران كن حد تك رقى كرجات بين -اور میدوم ول کی این رائے ہے۔ میدواضح ہے کدانھوں نے بھی کوئی چیز مجھ سے نہیں سیمی بہت ساری عدوان کی دریافتیں ان کا پنا خاصا ہے۔ لیکن خدااور مجھ بران کی ادائیگی قرض ہوتی ہے۔ میرے الفاظ کا جوت بیہے کہ ان میں جھوں نے میرے ساتھ گفتگو میں بہت کھھ یایا ان میں بہت ہے جب مجھے اپنی غفلت کی بنا پر علیمدہ ہو کر دوسروں کے زیر سامیہ چلے گئے وہ بہت جلد ایے حصول سے بہت دور چلے گئے بلکہ وہ اپنا جنم دیا ہوا بچہ بھی کھو بیٹھے۔اس کے علاوہ وہ سب پچم رُے رابطوں کی بنار گوا بیٹھے جوان کے اندرموجود تھا۔ بالآ خردہ سیج کی بجائے جھوٹ کے شوقین مونے کے نافے دور ول کے لیے "بے وقوف" بن گئے۔ لاکنی کیس (Lysimachus) کا بیٹا ارسٹیڈس (Aristeides) ان بے وقوف نینے والوں میں سے ایک ہے۔اس طرح کے اور بھی · بہت ہیں۔ بھوڑے اکثر میرے پاس واپس لوٹ کرآئے اور انھوں نے مجھے التجا کی۔ میں

دوبارہ اُن سے تعلق جوڑلول۔وہ اس کے لیے میرے سامنے گھٹنوں پر جھکنے کو تیار ہیں۔ادرا گرمیرا دل مانے جو کہ ہمیشدایک سانہیں ہوتا میں اُن کوشلیم کر لیتا ہوں تو انھوں نے دوبارہ ترتی کرتا شروع کر دی۔ وہ تکلیف جومیرافن بیدا کرتا ہے ان میں جو جھے ہے تعلق بحال کرتے ہیں، بہت خوفتاک ہوتی ہے۔ یہ تکلیف بالکل اس جنسی ہوتی ہے جوعورت کو بیج کے جنم کے دوران برداشت كرنايراتى ب\_دن رات وايرنشاني اور تكليف كأس دور سي كزرت بي جويج كرجنم دینے والی عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تعمیائیٹس اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ ہیں جومیرے باس آئے توان کے ذہن میں کھینیں تھا اور جیسا کہ میں جانتا ہوں اٹھیں میر نے فن کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے انھیں کی دوسرے سے تعلق جوڑنے پر پھسلاما اور میں خدا کے فضل سے میہ بتا سكا مول كدكون كس سے اچھا كرنے والا ب\_أن ميں بہت ساروں كو ميں نے پروڈ مكس '(Prodicus) اور کی دومرول کومشہوروانا وس کے پاس مجھوایا۔میرےدوست تھیائیٹس میں آپ كولمى كمانى سُنا تا بول كونك جمع خدشت جبيا كرآب خوديه وي ذكها في دية إلى كرآب تكليف من إن - يجه برات شال كي وجه ا - آب مير عياس آسي جوايك دايكا بينا اورخود میمی داریکافن جانیا ہو۔آب اُن سوالات کا جواب دینے کی این سی بہترین کوشش کریں جویش آپ نے بوچھوں اور اگر میں یہ بیان کروں کہ آپ کا پہلاجنم دیا ہوا بچے محض ایک نضول چیز ہے کیونکہ میں یہ جائزے کے بعد ہی بتاسکتا ہوں تو آپ اس بناپر مجھے جھگڑ امت کریں۔ کیونکہ یہ كام أس عورت كا بحس ف أس كا يبلا ديا موا بجداليا جائے - كيونكه ميس ورجقيقت أن كو جانتا ہوں جو جب انھیں اُن کی بہلی خوبصورت علطی ہے محروم کیا گیا تو وہ مجھے کا نے کودوڑے۔انھوں نے بیر خیال شکیاء میں نے نیک نامی سے کام کیا اور ندان کے ذہن میں بیآیا کہ خدا انسان کاوشمن نہیں ہے۔ بلکہ جو دہ خیال کررہے تھے وہ نہ توان کے دائر ہ کا رمیں تھا اور نہ ہی میں اُن کا دعمن تھا۔ لیکن میرے لیے جھوٹ شلیم کرنا غلط ہوگا یا بچ کومروڑ نا غلط ہوگا۔ایک بار پھرتھیاٹیٹس میں ابناکہ انا سوال دہرا تا ہوں کے علم کیا ہے؟ اور آپ بیرنہ کہیں کہ آپ بتانہیں سکتے۔ بلکہ ایک آ دمی کی مانند شروع كرين فداكي لفرت بآب بيتات كالل والمحد تیانیس: کسی بھی قیت پر ستراط اس قدر حوصلہ افزائی کے بعد جھے اپنی پوری کوشش شکرنے پر شرماری ہوگ\_اب وہ جو کس کے ذہن میں ہے وہ جانا ہے اُس کے پاس کیا ہے۔اور جہال تک اس وقت میں جان سکا ہول وہ ہے کہ کم ایک سوچ ہے۔

ستراط: بہت دلیرانداندازیں آپ نے بیرکہا میرے بیٹے ۔ بیددہ طریقہ ہے جس ہے آپ کواپی دائے کا اظہار کرنا چاہے۔ اب آئیں آپ کے اس خیال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بیددرست ہے یا تحض سمنا ہوا انڈہ۔ آپ کیتے ہیں علم ایک موج ہے۔

تعيانيش: ہاں-

ستراط: خوب-آپ نے علم کے بارے میں ایک اہم اُصول بیان کیا ہے۔ یہ درحقیقت پروٹاغورس (Protagorus) کی رائے ہے۔ جس کا اسے بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آ دگی تمام چیزوں کا پیانہ ہے۔ جووجود میں ہیں اوران کا بھی جن کا وجود بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے اُس کو پڑھا ہے۔

آپ نے اُس کو پڑھا ہے۔

تھائیش: تی ہاں۔بازبار۔

ستراط: کیاوہ میٹیس کہتا کہ آپ کے لیے چیزیں ایس بی بیں جیسی وہ آپ کودکھائی دیتی ہیں اور بیرے لیے۔ کیا ہے۔ کیا ہے

تعیافیش: ہاں۔وہالیا کہتاہ۔

ستراط: ایک عقل مند آدی به وقونی کی با تین نہیں کرتا۔ اُس کو بیھنے کی آئیں کوشش کریں۔ ایک می ہوا چل رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم دونوں میں سے ایک گرم اور دوسر اٹھنڈ ا ہوسکتا ہے۔ یا ایک بہت ماکا اور دوسر اسخت متاثر ہوگا۔

تعيانيش: بالكل درست-

ستراط: اب ہوا کا ہمارے ساتھ اور کو فی تعلق نہیں، صرف میہ کے میں شنڈی ہے یا نہیں یا ہم پر وٹاغورس کو وہرا کیں گے کہ جو شنڈا ہے، اس کے لیے ہوا شنڈی اور جو نیس ہے، اس کے لیے شنڈی نہیں ہے۔

تنسياتين ش أخرى بات كوفرض كرتا مول-

سترانات تب يراك كي ليمالي بي بوني جابي ا

تعيامين: بي بال-

اوراس کو کسول ہوتی ہے، ہمرادیہ ہے کہ جیسی وہ اسے خیال کرتا ہے۔ وہ

خمامیش: درست-

ستراط: مجر مجھنا اور خیال کرنا گرم اور شنڈے کے معالمے میں ایک ہیں۔ کیونکہ چیزیں ایسی ہی خیال کی جاتی ہیں جیسی وہ دکھا کی دیتی یامحسوں ہوتی ہیں۔

شاميش: بي الال

سراط تب خیال بمیشده جود کا باورایسے بی بے بجیبا کیا علم علم سے مبرا۔

فينس: بالكل اى طرح واضح

ستراط: عظمت کے نام پر پروٹاغوری کی قدر عظیم ترین دانشور آدی ہوگا۔ اُس نے ان چیزوں کے بارے بیل مام آدمیوں کی موجودگی میں کہا جو کہ آپ کی اور میری طرح سے ۔لیکن اُس نے بج کہا۔ اُس کا بج اُس کے اسیے شاگردوں، پیروکاروں کے لیے پوشیدہ تھا۔

خیاتین مراط-اس-آب کاکیامطلب ہے؟

ستراط: پس بڑی چیز کے بارے میں بتائے والا ہوں جس میں بیرماری چیز ہے متعلقہ ہیں۔آپ کی ایک چیز کو کوئٹ کوئٹ بڑی چیوٹی۔ بگی یا ہماری۔ کوئٹ بڑی چیوٹی اور بگی یا ہماری۔ کوئٹ بڑی چیوٹی اور بگی یا ہماری۔ کوئٹ بڑی چیوٹی اور بگی کے علاوہ تمام چیز وال کا ہماری ہوٹ کوئٹ چیز یا خوبی واضد یا کمی تہیں گئی ترکت کے بغیر اور تبدیلی کے علاوہ تمام چیز وال کا مرکب ہونے کی بنا پر تمام چیز ہیں ایک دوسری ہے مسلک ہیں جو کہ ہور ہی ہیں، کو ہم غلاطر سے ہوئے ہور ہی ہے۔ تمام فلسفیوں کو ہونے سے تبدیر کرتے ہیں حالا نکر در حقیقت یہ ہور ہی ہے۔ کوئکہ ہر چیز ہور ہی ہے۔ تمام فلسفیوں کو بلا کیں، پروٹا غور ب، ہراکلیٹس (Heracleitus)، ایمیٹر وکس (Empedocles) اور دوسرے تمام فلسفیوں کو ایک ایک کرے سوائے یا رمینیڈس کے باقی سب آپ کے خیال سے شغق ہوں کے ۔ اس کے لیا کئیں، شاعری کی ہرصف کے بادشاہ ما پریکار س (Epicharmus) کو جو کہ کامیڈی کاشنم اور ہے۔ اس کو بلا کئیں یا ہوم کو جو المید (ٹریخٹری) شاعری کی صنف کا بادشاہ ہے۔ حدوہ کہتا ہے گئی۔

سمندر جہاں دیوتا وں کی حکمرانی ہے تو کیا اس سے اُس کا یہ مطلب نہیں کہ چیزیں حرکت اور جمود کی پیدادار ہیں۔

تھالیس: مراہی خیال ہے۔

ستراط: ادرکون اُس بڑی فوج کے خلاف جنگ کرسکتا تھا جس کا جرنیل ہوم ہو۔ادر مفتحکہ خیز دکھا کی ندوے۔

تصافيل: كون درحقيقت سقراط-

سراط: بی بان تھیائیش ۔ اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جواس بات کو ظاہر کریں گے کہ ترکت ہوئے اور ہور ہے، کا اصل سب ہے۔ جبکہ جمود نہ ہونے اور خاتے کا سب ہے۔ کیونکہ آگ اور گری جنص دوسری تمام چیزوں کا محافظ اور پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ وہ رگڑ اور ترکت سے پیدا ہوتے ہیں جو ترکت کی تم ہے۔ کیا یہ آگ سے تعلق نہیں رکھتی۔

تعالیش: بیالیانی ہے۔

ستراط: جانورول كأسل بندى بمى اى طرح مولى-

تصانيس: يقيناً...

ستراط: اورکیاستی اورکا بل سے انسانی جم کی عادات ضائع نہیں ہوجاتیں۔ جبکہ ترکت اور مثق سے اسے طویل عرصہ تک محقوظ رکھا جا سکتا ہے۔

بتعاثیش: درست.

ستراط: ونن حالت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیاروں کو باخبر میں رکھا جاتا اور میر تی مہیں کرتا۔ اور مید مطالعہ اور توجہ جو کہ حرکت ہے، اُس سے اے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب سے میاکن ہوجس کاروح کے حوالے ہے مطلب ہے توجہ اور مطالعہ تو پھر میدلا علم ہوتا ہے اور تیزی سے مول جاتا ہے۔ جو پھھائی نے کھھا ہوتا ہے۔

تقياليش: سي-

ستراط: تبركت الحجى اورجود مم أوروح دونول كي لي يُراكن بـ

تھیافیش: بدواضح ہے۔

ستراط: میں مزید کہوں گا کہ کمل خاموثی اور جمود ضیاع اور نقصان کی مانندہے جبکہ آندھی اور طوفان محفوظ کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں کمل بحث جس پر میں بجر پورز وردیتا ہوں۔ یہ ہوم میں سنہری زنجیر ہے۔ اس طرح بید ظاہر کرتے ہوئے کہ جب تک سورج اور ہے۔ اس طرح بید ظاہر کرتے ہوئے کہ جب تک سورج اور

ستارے اپنے مداروں میں رہتے ہیں تمام انسانی اور آفاقی چیزیں محفوظ رہتی ہیں لیکن اگر انھیں زنچرے جوڑ دیا جائے اور اُن کی حرکت روک دی جائے تو بیتمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی اور جیسا کہ کہا جاتا ہے بیتمام چیزیں او پریٹے ہو جائیں گی۔

تنسی نیس: میں ان بات پر یقین رکھتا ہوں۔ ستر اط ۔ کہ آب نے موم کے معنی پوری طرح درست بیان کیے

ستراط: اب اُس کے اُصول کو خیال پر لا گوکریں۔ میرے انتھے دوست اور سب سے قبل بصارت پر جس کے بارے میں آ ب کہتے ہیں کہ سفیدرنگ آ پ کی آنکھوں بی تہیں ہے اور بیاس سے مختف چیز مہیں جو آ نکھے سے باہر موجود ہے۔ آ پ کواسے کوئی جگہ تھی تہیں کرنی چا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی کوئی جگہ جھی تو اس کا وجود ہوگا اور بیسکون کی حالت میں ہوگی۔ اور اُس طرح اس کا ہوئے کاعمل تہیں م

تهائيش: پررونگ كيام؟:

ستراط: آئیں۔اں پروہ اُصول لا گوکریں جس کی ہم نے ابھی تقدیق کی ہے جو کہ کوئی چیز ازخود معرض
وجود میں نہیں آئی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سفید ، کالا ہمردنگ آ نکھ کے مناسب حرکت ہے طاپ
کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جے ہم رنگ کہتے ہیں وہ ہرصورت نعل (Active) یا مفعول
کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جے ہم رنگ کہتے ہیں وہ ہرصورت نعل (Passive) عضر نہیں ہے بلکہ سے کوئی چیز ہے جوان کے در میان سے گزر کر پیدا ہوتی ہے اور ہم حماس کا خاصا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جورنگ آپ کودکھائی دیتے ہیں وہ کتے یا کسی دوسرے جانور کو بھی وہ سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔

تسانیس: أى كى مختلف .

ستراط: یا کوئی چیز جوآپ کودکھائی دیتی ہے ولیک ہی کسی دوسرے کودکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ اس بارے میں پوری طرح مطمئن ہیں؟ یا کیا بیآپ کو اُس طرح دکھائی دیں گے کیونکہ آپ بالکل اُس جیسے نہیں ہیں۔،

تي يس : آپ كا ترى والى بات ورست ب

ستراط: اوراگروہ چیزجس کا میں ازخود جسامت کے لحاظ سے مواز نہ کرتا ہوں ی<u>ا جے می</u>ں چھونے میں خدشہ

ا محسوس کرتا ہوں۔ جو کہ بری سفیدیا گرم تھی ہیکی دومری چیزے مائے ہے ہی مختلف فین ہو گئی ۔ جب تک کہ مید حقیقا تبدیل ندی جائے ند کہ مواذ ندیا فدشہ بڑایا گرم یا سفیما یہا ہو سکتا ہے۔ ایس ہے اُج جب تک میازخود تبدیل ندہو۔ دومری کی چیزے ہی تناسب یا ظریقے ہے تبدیل کیا جب بی خاص ہے اور دو تمام این طریقہ گفتگوے ایک معنجکہ خیز تضاد کا شکارہ و کئے جیل ایسا پروٹا فورس جواج این امول پر کار بندرہتے ہیں ہمارے یارے میں کہیں گے۔

تعیاثیش: کمیاوراس سے آپ کی کیامرادے؟

ستراط: ایک معمولی چیز میرے مطلب کوداش کردے گی۔ یہ چھ جوادی ہیں جن کا جب چارے موازنہ کیا جائے تو نصف سے زیادہ ہیں۔ چندایک بارہ سے نصف سے کم ۔ وہ کم بھی ہیں اور زیادہ بھی۔ آپ یا کوئی اوراس تضاد کو کیے برقر اور کھ سکتا ہے؟

تعماليش: بالكل درست.

ستراط: فرض کریں پروٹاغوری یا کوئی اور پوچھے کہ کیا کوئی چیز بغیر بڑھے بڑی یا زیادہ ہوسکتی ہے۔ تو تھیاٹیٹس آپ کا جواب کیا ہوگا؟

تھیائیش: میں کہوں گانیں ستراط ۔ اگر مجھاس آخری سوال کے بارے میں جواب دینا پڑے اور مجھا سے تعلیم اسلام اسلام کا اور مجھا ہے میں دول گا۔ میلے والے جواب کی آئی کا ڈرند ہوتو اس کا جواب ' نہ' میں دول گا۔

ستراط: بہت خوب میر بے بیٹے آپ نے قدیم ہونانیوں کی طرح بات کی ہا گرآپ اس سوال کا جواب "
" ہاں" میں دیتے تو یہ بوری پائڈ ز (Euripides) کا معالمہ ہوتا کیونکہ ہاری زبان غیر مطمئن اس ہوگی کین ہارا ڈائن نہیں۔

تعيانيش: بهت خوب.

ستراط: ماہر سونسطائی جو ذہن کے بارے میں ہر چیز جائے تھے اور غیر معمولی مزاح کے بغیرا پئی وائے دیے دیے دیے میں آخیں اس برگی فالتو متبا بلے کرنا پڑتے اور بالاً خروہ اپنی رائے کو بغیر نتائج کے مشتر کہ مطور پرختم کرتے ۔ لیکن میں اور آپ جن کا کوئی بیٹے دورانہ مقصد نہیں ہے۔ صرف بیجا نتاج ہیں کوئی بیٹے دورانہ مقصد نہیں ہے۔ صرف بیجا نتاج ہیں کہ اس کے ان اُصولوں کا با ہمی کیا تعلق ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مستقل برقر ارد ہیں کہ نہیں۔ تھیا ٹیٹس، بال۔ میں میری خوا ہیں ہوگی۔

قراط:

اورمیری بھی۔ لیکن چونکہ یہ ہمارا احساس ہے اور کافی وقت ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے خیالات کا ماری ہوئی ہے حوالات کا ماری ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے خیالات کا ماری ہوئی ہے حوصلے کے ساتھ دوبارہ جائزہ لیس اور دیکھیں کہ بیظہور دراصل ہم میں کیا ہیں۔اگر میں مائٹلی پنہیں تو آھیں ہم اس طرح بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ کوئی چیز بردی یا کم نہیں ہو گئی۔

توداد یا مقدار کے لحاظ سے جب تک میدا ہے آ ب کے برابر رہے۔ آ ب اس سے اتفاق کریں گے۔

شانيش: بي ال-

مراط: دوسری بات سیک اضافے یائنی کرنے کے بغیر کوئی چزیز سے گی شکم ہوگا ۔ بلکہ یکساں رہے گی۔ تمرامینس: بالکل درست ۔

ستراط: تيسرىبات بيركه جوچيز پہلے نتھى دە بعد ميں بھى نہيں ہو عتى۔ ' ہونے'' اور' ہورہی'' كے بغير۔

تمانیش: جی ہاں۔ میدرست ہے۔

ستراط: بہتن سلمہ اُصول اگر میں غلطی پڑئیں تو یہ ہمارے ذبین میں ایک دوسرے سے لار رہی ہیں۔ اس
معالمے میں۔ اگر میں سے کہوں کہ میں جو کہ ایک بقینی طور پر بلندا در لمبا ہوں ایک سال میں بغیر
اد نچائی میں اضافے یا کی کے بغیر، اثنا لمبائیوں ہوں۔ نداس صورت میں کہ جھ میں کی ہویا آپ

براج گئے ہوں گے۔ اس معالم میں۔ میں بعد میں ہوں جیسا بہلے ذرتھا۔ لیکن تب بھی میں ہوئے
کے بغیر نہیں ہوں۔ ند میں کم کچھ کھوئے بغیرا پی لمبائی میں کم ہوسکتا ہوں۔ میں آپ کو ای جھے بچھ گئے
تفناد کی دس ہزار مثالیس دے سکتا ہوں۔ اگر ہم انھیں تسلیم کرلیں۔ میرایقین ہے آپ جھے بچھ گئے
ہوں گے۔ تھیا ٹیٹس۔ کیونکہ جھے شک ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے بارے میں پہلے سوچا
میں گ

تھی میں: ہاں۔ ستراط۔ اور میں جیران ہوں کہ جب میں نے ان کے بارے میں سوچا۔ خدا کی تتم میں نے ایس کے ایس کیا۔ اور میں جانا جا ہتا ہوں کہ ان کا زمین پر کیا مطلب ہے۔ کی مواقع پر میرے ذہان میں سے خیالات پیدا ہوئے۔ ن

مقراط: میرے عزیز تھیائیٹس میں دیکھا ہوں تھیوڈورس نے آپ کی فطرت کی اندر کی خوبی کو درست طور پرجانچا، جب اس نے کہا کہ آپ ایک فلسفی ہیں۔ کیونکہ احساسات فلسفی کا نظر ہے اور فلسفے کا

آغاز سوچنے ہے ہوتا ہے۔ دوکوئی بڑادانشور نہ تھا جس نے کہا کہ آئرس (آسان کا پیامبر) (iris) قامس (سوچ) (Thaumas) کا بچہ ہے۔ کیا آپ نے اس کو جانا شروع کیا کہ اس مفروضے کے جوالے ہے اس مشکل کی دضاحت کی ہے۔ جے ہم پر دنا فورس سے منسوب کرتے ہیں۔ تھا ٹیٹس جنہیں۔ ابھی نہیں۔

ستراط: پھرآپ میرے مشکور ہوں مے۔اگر میں پوشیدہ کی آپ پرعیاں کر دوں ایک عظیم آ دی یاسکول کی۔ تھیاٹیٹس: میں یقیناً۔آپ کا بڑامشکور ہوں گا۔

ستراط: آپ اردگردایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کوئی غیر ابتدائید والائن نہیں رہا۔ بیراغیر ابتدائید والاسے مرادوہ لوگ ہیں جو' ' کی نہیں''، پریفین رکھتے ہیں۔لیکن وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔اورکون اس کی اجازت نہیں دےگا کہ کوئی عمل نسل یا چیز جونظر ندآئے اس کا وجود ہوسکتا ہے۔

تهیائیس: جی ال-درحقیقت را بے اوگ ستراط بہت شخت اور نا قابل اصلاح ہوتے ہیں۔

ستراط: گیہاں میرے بیٹے ۔ یخت درج کی بربریت والے۔ دولوگ (بھائی) جن کا انگشاف میں آپ

کے سامنے کرنے والا ہوں وہ کہیں غیر ذبین سے۔ اُن کا پہلا اُصول ہے کہ یہ چیز حرکت ہے اور
ای پراُن تمام چیز وں کا اُٹھار ہے جن کے بارے بیں ہم بات کررہے ہے۔ لین کو گی اور چیز نیس
سواے حرکت کے۔ جس کی دواقسام ہیں۔ ایک قبل اور دومری مفعول ۔ دولوں لا محد و و تقداد بیس
ہیں۔ ان کی رگڑ اور ملاہ ہے۔ ایک نسل بیدا ہوئی جولا محدود ہے۔ اس کی دواقسام ہونے کی بنا پر
حس اور اس کا عنوان، بیدایش کے موقع پر ہمیشا یک ساتھ بیدا ہوتی ہیں۔ ان احساسات کو مختلف
نام دیے گئے ہیں جن بیس سنے اور کھنے ، سو کھنے ، حرارت، گرم، مختلف ، درو، خواہش، خوف، خوشی
لا اور کی اور احساسات ہیں جن کے نام ہیں اور بے شارالی جن کے نام نہیں ہیں۔ ان میس ہر حس کا
ابنا ایک عاص مقصد ہے۔ ہرقم کا رنگ کی نظر آئے کی ضلکہ ایک گونا گوئی ہے۔ اور ایسا ہی آ واز اور
سنے کا معاملہ ہے۔ ای طرح دومری احساسات کے اور چیز ہیں جوان جیسی ہیں، کا معاملہ ہے۔ کیا
آپ نے دیکھا۔ تھیا ٹیٹس اس کہائی کے بعد ہیں آئے والے حصوں کے بارے ہیں۔

تهاميس: ورحقيقت مين مين جان سكا

ستراط: پھرغور کریں۔ میں کہانی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلاصہ یا مقصدیہ ہے کہ تمام چیزیں حرکت



میں ہیں۔جیسا کہ میں کہدر ہاتھا کہ بیر کت دواقسام کی ہے۔ ایک ہلکی اور دوسری تیز اور ست عنامرای جگہ میں حرکت کرتے میں اور اُن اشیا کے حوالے سے جو اُن کے نز دیک ہوں۔اس طرح دوجنم دیت ہیں لیکن جو پچے جنم ویا جاتا ہے وہ تیزتر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ آ گے اور پیچیے اورایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے۔ اس کوس پر لا گو کریں۔ جب آ کھ اور مناسب چیز کا ملاپ ہوتا ہاورسفیدی جنم یاتی ہاور حماسیت اس کے ساتھ فطری طور پر ملتی ہے جو کہ اگران دونوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتو جنم ہیں لے سکتی۔ تب جب آ کھ کی ابصارت سے خارج ہوتی ہے توأس چیزے،جس پریہ پرلی ہے،اس سے مفیدی خارج ہوتی ہے۔ان دونوں کے ملاپ سے رنگ جنم لیا ہے۔اس طرح آ تھے میں بصارت پیدا ہوتی ہادر چرچ کا مشاہدہ کرتی ہے اوراس طرح آ نکھ بصارت کی حال بن جاتی ہے۔اس عمل میں چیز جورنگ پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے دوسفیدی مائل ہونے کا کرواراوا کرتی ہے۔اس طرح یہ جزی سفیدی نہیں بلکہ سفید چز دکھائی دی ہے۔ چیز پھر مور لکڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہور اس کا رنگ سفید موجاتا ہے۔ اور بیتمام چیزول ك بارے يل درست ب، وه كرم بول ، شندى بول ، بخت بول يازم ، انھيں اس عمل كے دوران ایک ساجانا جائے گا۔جیسا کہ میں پہلے کہ در ہاتھا کہ کسی چیز کے کمل وجود کی بنار نہیں بلکہ "ہور ہی"، کی بناپر، یا ایک حرکت کی بناپر، ایک دوسری سے طاب کے متیع مین، ان چروال کی برقم جنم لیتی ہے۔ کونک عامل (Agent) اور مریض علیحدہ ہونے کی وجہ ہے ان کے درمیان کوئی قابل اعتاد تعلق جنم نہیں پاسکتا۔اس کی وجہ میہ ہے کہ عامل کا اپنا کوئی وجود نہیں جب تک کداس کا مریض سے ملاب ند ہو۔ اس طرح مریض کا اپنا کوئی وجوز ہیں، جن بک اِس کا عامل سے ملاب نہ ہو۔ اوروہ جوایک موقع پر کی سے ملاب کے دوران عال کا کرداراداکرے، وہ دوسری چیز کے ملاب کے ووران ميمريض ميل بدل جاتا ہے۔اوراس تمام بحث سے جيبا كديش نے يہلے كما كدايك عام تاثر بیداموتا ہے کہ کی چیز کا ازخودکوئی وجوز بیں۔ بلکہ ہر چیز ہور بی ہے ادرا یک دوسری سے تعلق پر منحصر ب اور ہونا کمل طور برختم ہونا جا ہے۔اگر چہ ہم عاد تا اور غفلت کی بنا پر ہم اپنی اس بحث من يد لفظ استعمال كرنے يرمجبور بين - كيكن عظيم فلفي جميں بتاتے بين كه جميں شاقود كوئى چيز على "كى چيز" سے تعلق ہونے نا"ميرى"، نا"ي" يا" وه" يا" كوئى اور نام" استعال كرنے كى اجازت نہیں ہے۔ فطرت کی زبان میں تمام چزیں پیدا کی اور فنا کی جارتی ہیں، بید وجود میں آرہی اور نئی اشکال میں بدلتی رہتی ہیں۔ ان کو کوئی خاص مقررہ نام ہے منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی ہے دو کردیا جاتا ہے۔ گفتگو کا بیطریقہ ہونا چاہیے مقررہ نام ہے منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی ہے دو کردیا جاتا ہے۔ گفتگو کا بیطریقہ ہونا چاہیے کی ایک خاص چیز کے بارے میں نہیں بلکہ مجموع طور پر۔ اس طرح کے مجموعی الفاظ جیسا کہ آدمی یا پھر، کی جانوریا تم کا نام ہے۔ او تھیا ٹیٹس: کیا انواہیں شہد کی مانند شھی نہیں اور کیا آ ب اس کا واکنتہ منے میں پیند نہیں کرتے۔

تھیائیش: مجھے معلوم نہیں کیا کیا جائے۔ ستراط۔ کیونکہ درحقیقت میں یہیں جان بایا کہ آپ اس طرح اپنی۔ رائے دے دے ہیں یا جائے ہیں کہ میں اس سے کوئی رائے اخذ کردن۔

ستراط: میرے دوست۔ آپ بھول گئے۔ کہ میں بھی نہیں جانتا اور نہ ہی جانئے کے لیے بیٹیگوئی کرتا

ہوں۔ ان معاملات کے بارے میں ، آپ وہ آ دی جی جوشکل میں ہے۔ میں تو ایک بنجر داسیہ

ہوں اور اس لیے ہی میں آپ کوسکون فراہم کر رہا ہوں اور ایک کے بعد دوسری اچھی چیز ، آپ کو

پیش کر رہا ہوں ، آپ اُن کا ذاکھ چھے کتے ہیں۔ جھے اُمید ہے بالآ خر میں آپ کوا پی رائے قائم

کرنے میں مدد دوں گا۔ جب یہ کام پایئے تھیل کو پینی جائے گا۔ پھرہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو

آپ نے جنم دیا ہے وہ صرف ایک فضول چیز ہے یا حقیقی اور اصلی چیز کوجتم دیا ہے۔ اس لیے اپنی

روح کو تاز ورکھیں اور ایک آ دی کی طرح جواب دیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچے ہیں۔

میانیشن بھے ہے آپ پوچھیں۔

ستراط: تبایک بار پھر۔ کیابیا آپ کی رائے ہے کہ جو کھی ہور ہاہے، اس کے سوااور پھی ہیں۔ دیوتا، عظیم لوگ اوروہ سب چزیں جن کا ابھی ہم ذکر کررہے تھے۔

تھیائیٹس: جب میں آپ کواس انداز میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ جس بادے میں آپ بات کردہے ہیں وہ براا ہم معاملہ ہے۔ میں اس کی تقد بین کرنے کو بالکل تیار ہوں۔
سقراط: پھر آئیں۔ اس بحث کو ناممکن شہ چھوڑیں۔ کیونکہ ابھی اس بارے میں ایک اعتراض اور اُٹھایا جائے گا۔ جو کہ بیاریوں اور خوابوں کے بارے میں ہوگا۔ خاص طور پر پاگل بین کے بارے میں معاملہ ای طرح و کھنے، سننے اور دوسری حواس کے بارے میں گئ فریب کاریوں کے بارے میں معاملہ ای طرح و کھنے، سننے اور دوسری حواس کے بارے میں گئ فریب کاریوں کے بارے میں معاملہ

اُٹھایا جا کے گا۔ کیونکدان سب کے بارے میں ''ای پر ہی'' (esse-percipi) کا نظریہ بلا جھ کِ غلط ظاہر ہوتا ہے۔ کیونک خوابوں اور دھو کے کے بارے میں یقیناً ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔اس لیے اس بات سے پرے ہٹ کر کہ بیروہ چیز جود کھائی دیتی ہے۔ ہمیں بلکہ بی کہنا جا ہے کہ جود کھائی دیتا ہے، دہ پھیٹیں۔

تهانيش: بالكل درست ستراط-

سرّاط: لین پجریرے بٹے۔کیے کوئی اس بات پر داخی ہوسکتا ہے کہ موچ ہے یا ہرآ دی کے لیے وہ ہے اطا: کی کے لیے وہ ہے جواے دکھائی ویتا ہے۔

تی بین بھے یہ ہوے ڈرنگ رہا ہے ستراط - کدمیرے پاس جواب دینے کو پھوٹیس - کیونکہ آپ نے بھے والا بھے ابھی یہ معذرت کرنے پریُرا بھلا کہا ہے ۔ لیکن میں بینیس کہ سکتا کہ پاگل یا خواب دیکھنے والا درست سوچتا ہے۔ جب وہ فرض کرتے ہیں ان میں کچھ سے کہ وہ دیوتا ہیں اور دوسرول کا خیال ہوتا ہے کہ دہ اُڑ کے ہیں اور اپنی نینرش اُڑرے ہیں۔

ستراط: کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے جو اس عمل کے بارے میں اُٹھایا جاسکتا ہو۔ خاص طور پر خواب اور جا گئے کے بارے میں۔

خمانيش: كيماسوال؟

حراط: ایک سوال جوآب نے لوگوں کو اکثر کرتے سُنا ہوگا۔ آپ یہ کیے فیملہ کریکتے ہیں کداس کھے ہم سوررے ہیں اور جارے تمام خیالات ایک خواب ہیں یا کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ایک ووسرے سے جاگئے کی حالت بیل گفتگو کردہے ہیں۔

تعیائیس: سرّاط ورحقیقت مجھے معلوم ہیں، ایک کو دوسرے سے مختلف کیے ٹابت کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں تفائق بہت اختصارے جڑے ہوئے کے باعث مشکل سے بیان کے جا سکتے ہیں۔ اور میفرض کرئے ہیں کوئی مشکل نہیں کہ ای بحث کے دوران ہم ایک دوسرے سے خواب میں بات کرتے رہے ہیں۔ ای طرح جب ہم خواب میں، ایک خواب کو بیان کر دہے ہیں تو دونوں حالتوں میں یکمانیت جیران کن ہے۔

مرا الله المراب ويكون كون كالمقت كم إرا ين شك آسانى سى بدا او كيا م جب الى مين

بھی جنگ ہے کہ ہم جاگرہ ہیں یا سوئے ہوئے ہیں اور حمارا وقت جاگنے اور سونے کے لیے جمایہ منتم ہے کی بھی وائر ہیں روح اس بات کی تقدیق کرتی ہے کہ اس وقت جمارے ذبین بیل منتم ہے کہ بھی دائر ہیں روح اس بات کی تقدیق کے کہ اس وقت جمارے ان بھر جو وہ ہیں وہ بچ ہیں۔اس طرح ہمارے ایک کی زندگی کے نصف عرصہ بیل ہم بچ کی تقدیق ہوت ہے۔ان کی تقدیق ہوت ہوت ہے۔ان کی تقدیق ہوت ہوت ہے۔ان وروس کے مارے کی زندگی کے نصف ہیں اس بات کی تقدیق ہوت ہوت ہے۔ان وروس کے مارے بیں ہم کیک ال کہ اعتماد ہیں۔

تميانيش: بالكل درست.

ستراط: کیا بی کچھ پاگل بن کے بارے یں نہیں کہاجائے گا اور دوسری بیاریوں کے بارے میں فرق مرف انتا ہے کداوقات برابرنہیں ہیں۔

تعيانيس: يقيناً-

ستراط: اوركياج اورجموث كالعين وقت كدورانيك كياجا عامًا-

تمانيش: يك طرح عص معكد فيز بركا-

سراط: کیا آب اس کا بینی فیملہ کر سکتے ہیں۔ دومرے طریقوں سے کہان میں سے کون کا دائے درست ہے۔

تعيايش: ميرانين خال كديس كرسكا مول-

ستراط: پھرسنیں۔ بحث کی دوسری طرف کا بیان جو کہ بحث کے چیہین کی دائے ہے۔ وہ کہیں گے۔ جیسا کہ میرا دیال ہے کہ اور

کر میرا دیال ہے۔ کیاوہ جو کی چیز سے کم ل طور پر مختلف ہو۔ اس لیے کہ اس کی خوبی مختلف ہوگ ۔ اور
مشاہدہ کریں تھیا ٹیٹس ۔ کہ لفظ ' دوسر ہے' ہے '' مکمل جزوی'' نہیں '' کم ل مختلف'' مرادلیا گیا ہے۔
تھیا ٹیٹس: یقینا۔ سوال کرنا جیسا کہ آپ کرتے ہیں کہ جو کم ل طور پر دوسرا ہے وہ کی طور پر اس جیسا نہیں ہو

مرالى: الليات يقينا علف تعليم كياجاع كا؟

تعماليس: درست-

ستراط: پراگرکوئی چیز کیساں یا فیر کیساں ،اس جیسی یا دوسری ہے۔جب بیاس جیسی ہوتی ہے تو ہم اسے ،
کیساں اور فیر کیساں ہوتو دوسری کہتے ہیں؟

شيانيس: يقيناً-

تراط کیا ہم نیں کہدر ہے تھے کہ بہت سارے اور لا تنابی عال (Agent) ہیں اور ای طرح بہت سارے اور لا تنابی عال (Patient) ہیں اور ای طرح بہت سارے اور لا تنابی عال (Patient)

شياميس: يلال-

سراط ادریک مختلف طاپ ایے نتائج دیں مے جو یکسا نہیں بلکہ مختلف ہوں ہے؟

ضائيس: يقيتا-

سراط: مجھے،آپ کو یا کسی بھی چیز کومثال کے لیے لیں۔ستراط صحت مند بھی جیں اور بیار بھی۔ کیاوہ بکساں اور مختلف ہیں؟

تهانین : آپ کامطلب صحب منداور بیارستراط کاموازند کرناہے ،مجموی طور پر-

سراط بالكل يى مرامطلب ب

تسائيس: من جواب دينا مون كدوه مختلف بيل

سراط: اورا گرمختف بي تووه دوسر ياي؟

تمانيس: يقيا-

سر اط: کیا آپ سوئے ہوئے اور جا گئے سر اط کے بارے میں بھی بہی نہیں کہیں گے؟ یا کسی اور حالت میں جن کا ہم ذکر کررنے تھے۔

تيانش: جھ كرنا جاہے-

مقراط: تمام عالموں کاستراط میں تحمل (مریض) مختلف۔اس کے مطابق کدوہ بیارہ یا صحت مند۔

مَانِيس لِقِياً-

: ال: اور من جو تحمل ہوں اور وہ جو عامل سے مر لحاظ سے مختلف چڑ پیدا کرے گا؟

تهاليس: القيبياً-

قاط المراب جو پتا ہول جب میں صحت مند ہوتا ہوں تو یہ مجھے منظما اور خوش کن لگتا ہے؟

قيانيس: درست.

قراط: کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی یا دولایا کہ عامل اور متحمل کا ملاپ ہوتا ہے جس سے مشماس پیدا ہوتی

ے اور میٹھے بن کا خیال۔ جو کہ ایک ساتھ حرکت میں ہیں اور وہ خیال جو محمل سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان کو ذائع دار بناتا ہے۔ اور مٹھاس کی خوبی جواس میں سے پیدا ہوتی ہے اور شراب میں موجود ہے وہ اے زبان کے لیے ہوگا اور میٹھا ہونے کی دونوں چیزوں کا موجب ہے۔

تھیاٹیس: بقینا۔اس بات کو پہلے ہی یاد (مان) کرلیا گیاہے۔

ستراط: لیکن جب میں بیار ہوں مشروب حقیقی طور پر مختلف عمل کرتا ہے اور ایک علیحدہ مخف کے لحاظ سے۔ تھیاٹیٹس: جی ہاں۔

ستراط: شراب کے ایک گھونٹ اورستراط کا ملاپ جو کہ بیارے، بالکل مختلف نتیجہ بیدا کرتا ہے۔جو کہ زبان کے لیے ترش ذا کفتہ ہے۔ اس طرح شراب کی ترش بیدا کرنے کی حرکت جو کہ خود ترش ہے بلکہ کوئی چیز ترش بیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں ازخودا حساس نہیں ہوتا بلکہ حس کا حال بن جا تا ہوں۔ ''

تهافیش: درست.

ستراط: اورکوئی چیز بین ہے کہ جس کے بارے میں میرا یہی ادراک ہو۔ کیونکہ مختلف چیز ، مختلف ادراک
دے گا۔اور جس کے حامل مختص کو مختلف ادراک دے گا۔اس طرح حس کا حامل مختص دوسرا لیعنی
مختلف بن جائے گا، شدہ چیز جو مجھ پراثر کرتی ہے دوسری چیز سے ال کروہی نتائج پیدا کرے گی یا
دہی اُس جیسی ہوگی۔ کیونکہ وہ مختلف چیز ول سے مختلف نتیجہ پیدا کریں گے اور مختلف ہو جاتے

-Ut

تقيانيش: درست-

ستراط: نةوين بياحياس عاصل كرسكتا بون اورندي چزيي خولي-

تصانيش: يقينا نبيل-

ستراط: جب میں سوچہا ہوں کہ میں کس چیز کے لحاظ ہے حس کا مالک بنوں۔ تو کوئی چیز ادراک حاصل کرنے والی نہیں ہوگئی۔ ادراک کچینیں بلکہ ایک چیز یا تو پیشی ہوگی، کھٹی یا کسی دوسری خوبی کی حال کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا۔ کوئی چیز میٹی نہیں ہوسکتی جوشیٹی نہیں ہے۔

تعيانيس: يقينانيس-

ستراط: تب کی ہے ہے کہ ہم جو (ایجنٹ اور تحمل) ہیں یاالیاا کی دوسرے ہے تعلق کی بنا پر بن جاتے ہیں۔



ای قانون ہے جواکی کودومرے سے بابند کرتا ہے۔ کین کی دومری موجود چیز کوئیں۔ نہم میں سے کی کواپٹے آ پ، اس لیے ہم ایک دومرہ کے بی بابند ہیں۔ اس طرح کدا کی آ دی کہتا ہے کدا کی چیز ہے یا ہوتی ہے۔ اے ضرور کہنا جا ہے کدا کی چیز موجود ہے جو کی دومری چیز سے تعلق کی بنا پر ہے۔ لیکن اے خود یا کسی دومرے کو کہنے کی اجازت نہیں دین جا ہے کدکوئی چیز کمل طور پر ہے یا ہود بی ہے۔ یہ ادا نتیجہ ہے۔

تهانيس: بالكل درست مقراط-

ستراط: مجردہ چرجو جھ پر مل کرتی ہے اُس کا جھے تعلق ہے اور کی دوسرے سے نہیں۔ تو میں کوئی اور نہیں اس کی حس کا حامل ہول۔

تصانيس: يقينًا-

ستراط: پھرمیراشعورمیرے لیے بچاہے۔ مجھ سے علیحدہ ند کیے جانے کی بنا پراور جیسا کہ پر دٹاغور س کہتا ہے کہ بیس، اپنا کیا ہے اور کیانہیں ہے، کے لیے ازخود منصف ہول۔

تيانيس: بن ايبافرض كرتا مولى - المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية

سراط: پیرکیے؟ اگریس بھی خلطی نہیں کرتا۔ اور میرا ذبی بھی "بھوٹے" اور" ہود ہے" کے معالمے میں بھی مراط: پیرکیے؟ اگریس بھی خلطی نہیں کرتا۔ اور میرا ذبی بھی ہے۔ منہیں اُلھتا۔ کیا ہیں بیجانے میں ناکام ہوسکتا ہوں جومیرے ذبی ہیں ہے۔

تيايش: آپيس كركة-

ستراط: گرآپ یقد بن کرنے میں بالکل درست سے کے کام صرف ایک ادراک (شعور) ہے ادراس کے معنی ایک بی ہوں گے۔ ہوم کے لیے اور ہراکلیٹس کے لیے، سارے ساتھوں کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب حرکت اور جمود ہے یا عظیم پر وٹاغورس کے لیے کہ آ دی تمام چیز دل کی پیالیش ہے یا تھیائیٹس کے لیے ان تمام چیز دل کے کہا فاظ نے علم ایک اوراک یعنی شعور ہے۔ کیا میں درست نہیں کہدر ہا۔ تھیائیٹس اور کیا ہے آپ کا نیا جنم لینے والا پی نہیں ہے۔ جس کو جنم دیے میں آپ کی مدد کی ہے۔ آپ اس بارے بیل کہتے ہیں؟

تمانین : می سوائے آپ سے اتفاق کرنے کے اور کھیں کہ سکتا۔ستراط۔

ستراط: تب سيده بچرې، ده جيما بهي بوجے ميں اور آپمشكل ساس دنيامي الائے ہيں اوراب ده

جنم پا گیا ہے۔ ہمیں اُس کو لے کررسم اوا کرنے کے آتش وان کے گرد ضرور چکرلگانا چاہے۔ اور
و کھنا چاہیے کہ وہ پالنے پونے کے قابل بھی ہے یا صرف شرمساری اور فضول چیز۔ کیا اُس کی ہم
صورت میں پرورش کرنی چاہیے اور اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یا آپ اس کے دو کیے جانے کو
ہرداشت کرسکیں گے اور جذباتی نہیں ہوجا کیں گے ، اگر اس آپ کے پہلے جنم پانے والے نیچ کو
آپ سے جدا کرویا جائے۔

تھیوڈ ورس: تھیاٹیٹس ناراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اچھی فطرت کا مالک ہے۔لیکن مجھے بتا کیں خدا کے واسطے کہ ستراط کیا پیرسب چھھ کے نہیں ہے۔

ستراط: تھیوڈورس آپ نظریات کے مشاق ہیں اوراب معصوماندانداز میں فرض کررہے ہیں کہ شماان سے کھراہواتھیلا ہوں اورائن میں اپنے ہم عصروں کو یچھاڑنے کے لیے ایک آسانی سے نکال سکتا ہوں۔ لیکن آپ مینیں و کیسے کہ ان میں سے حقیقتا کوئی بھی نظریہ میری بیداوار نہیں۔ میں اسے اخسی دوسروں کی عقل سے اخذ کرنے کے بارے میں کائی جانتا ہوں اور اسے اچھی نبیت سے ماصل کرنے کاعلم جھے حاصل ہے اور اب میں ازخود کے نہیں کھوں گا لیکن اپنے نوجوان دوست سے کے خطا ہر کرنے کی کوشش کرون گا۔

تهيأنيش. كرين جوالتي جائب بن ستراطاً پ بالكل سيج بين-

ستراط: کیایس آپ کوبتاؤں تھے وڈورس مجھے کس چیز پرآپ کی پروٹاغورس سے شامائی نے جران کیا۔ تھیاٹیٹس: وہ کیا ہے؟

ستراط: میں اُس کے اُصول ہے خوش ہوا ہوں کہ جود کھائی دیتا ہوں وہ ہرکی کے لیے ہے۔ لیکن میں جران ہوں کداُس نے اپنی کے پر کتاب کا آغاز اس اعلان ہے ہیں کیا کہ ایک مؤریا گائی بندریا ۔

وومری عجیب الخلقت بدروح جن میں تجسس ہے وہ ساری چیزوں کی بیایش جیں۔ تب اُس نے اُس کے بارے میں ہماری رائے کی فرمت کے لیے بڑا کام کیا ہوتا کہ جب ہم اے اُس کی ختم ورانش کی وجہ ہے دیوتا کا سمااحر ام دے رہے تھے تو وہ مینڈ کے چھوٹے بچے ہم ہم اس کہ بیر دکاروں کی بات نہ کی ہوتی ۔ کیا اُس نے کوئی بڑا الر نہ پیدا کیا ہوتا ہے کوئکہ اگر جم مرف بیجان ہے اور کوئی اور آ دئی اُس نے بہتر کی دوسرے کے احساسات کی تیز نہیں کرسکتا کے عمرف بیجان ہے اور کوئی اور آ دئی اُس نے بہتر کی دوسرے کے احساسات کی تیز نہیں کرسکتا



تحیودوں: وہ میراددست تھا۔ سٹراط جیسا کیآ پ کہدار ہے تھے۔ میں اُن گوا پی ڈیال سے دوئیں کرسکتا۔ ت بی میں آپ سے اختلاف کرسکتا ہوں جبکہ میں آپ سے دضامند ہوں۔ براوم ہر یائی، آپ پھر تھیائیٹس کولیس وہ بڑی عمر گی ہے جواب دیتا دکھائی دیتا ہے۔

علی جانا تھا۔

اگر آپ نے لیسی ڈیمون کے پیلسٹر ا(Lacedaemonion palestra) میں جانا تھا۔

تھیوڈ ورس کیا نظے پہلوانوں کو دیکھنا آپ کاحق ہوگاان میں سے چند کی بظاہر حالت کم ورہو۔

اگر آپ ایٹے آ دگ کی شناخت کا موقع فراہم شہرایں۔

تحیور ورس: کون نبین ستراط: اگر دہ مجھے اجازت دیں گے جیسا کہ میں سوچنا ہوں، آپ دے دیں گے۔ میری عمراور تخق کی بناپر ۔ پچھاور زم نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ مقابلہ کرنے دیں۔ جھے اکھاڑے میں نگھیٹیں۔

ا با کامرضی میری مرضی ہے۔ تھیوڈورس جیسا کفلفی کہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی دائش میں واپس آ میا ہوں۔ تھیائیٹس ، مجھے بتا کیں۔ اُس حوالے سے جو میں کہدر ہاتھا۔ کیا آ ب جیرانگی میں مہنیں ہوئے۔ میری طرح۔ جب اچا تک آپ کواس بات کاعلم ہو کہ آ ب عقل مندرین لوگوں میں شامل ہوگئے ہیں۔ یا در حقیقت دیوتا وَں کی سطح پر پہنے گئے ہیں۔ کونک آ ب پروٹا غورس

کی پیایش کود بینا وں اورانسانوں کے لیے لاگوکرنے کا فرض کریں گے۔

تھیاٹیش: یقیناً۔ بھے کرنا چاہے۔اور میں اقر ادکرتا ہوں کہ میں جیرائی میں کھو گیا ہوں۔ پہلی ساعت میں، میں اس اُصول ہے کمل مطمئن تھا، کہ وہ جو ہوتا ہے ہر کی کودکھائی دیتا ہے، لیکن اب چیزوں کی ظاہری حالت تبدیل ہوگئی ہے۔

قراط:

کون بر دلعزیز بحث سے متاثر ہوجاتا ہے۔ پر وٹاغوری یا کوئی اور جواس کے حوالے سے بات

ذبحن ہر دلعزیز بحث سے متاثر ہوجاتا ہے۔ پر وٹاغوری یا کوئی اور جواس کے حوالے سے بات

کرے، بلاشہ جواب میں کے گا۔ التھالوگ نوجوان اور بوڑھے، آپ ملے ہیں اور کہ جوثن خطبہ

وسے وسے جیں اور و بوتاؤں میں شامل ہوجاتے ہیں جن کے وجود میں "ہوئے" یا" نہ ہوئے"

کے بارے میں چھے کہنے یا لکھنے پر پابندی عائدگ گئی ہے۔ یا آپ انسان کی پہتی جس کی بنا پر وہ

حیوان کی سطح کہ جاتا ہے، کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک بحث کثرت کے ساتھ ہے۔ لین

اس کے بوت میں آپ ایک لفظ یا اس کے اظہار کو بیش کرتے ہیں۔ آپ کے نزو یک سب چھے

اس کے بوت میں آپ ایک لفظ یا اس کے اظہار کو بیش کرتے ہیں۔ آپ کے نزو یک سب چھے

معاملات میں امکان اور زبانی دعووں کو تعلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ یا کوئی دومراریاضی دان جس

معاملات میں امکان اور زبانی دعووں کو تعلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ یا کوئی دومراریاضی دان جس

زجیومیٹری (ہندر) میں امکانات اور اس شم کے حوالے سے دائے دی دہ بالکل کی اجمیت کا

مائل نہیں ہوگا۔

تھیائیش: لیکن سفراط ندآ پاورندہی ہم اس قتم کی بحث ے مطبئن ہول مے۔

ستراط: پھرآپ کا بھیوڈ ورس کا مطلب سے کہ میں معاملے کو کسی اورا نداز میں دیکھنا جاہے۔

تھائیش: ہاں، بالکل دوسرے طریقے ہے۔

سقراط: اورطریقہ یہ دوگا کہ پوچھا جائے کہ شعورعلم جیسا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہماری بحث کا اصل نکتہ یمی تھا۔ اوراس حوالے ہے ہم نے کئی عجیب سوالات کے۔ کیاایے انہیں کیا گیا۔

تعيانيس: يقيناً-

ستراط: کیاہم کہیں گے کہ ہم ہر چیز جانے ہیں جے ہم دیکھے اور سننے ہیں۔ مثال کے طور پر۔ کیا ہم کہیں کے کہ ذیکھنے کی بنا پرہم غیر ملکیوں کی زبان نہیں سنتے۔ جب وہ ہم ہے بات کرتے ہیں یا ہمیں کہنا



جا ہے کہ ہم ند صرف سنتے ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہ رہے ہیں۔ یا مزید برآ ں اگر ہم حروف رکھتے ہیں جوہم جانتے نہیں۔ کیا ہم کہیں گے کہ ہم انھیں ویکھتے نہیں۔ یا کیا ہم اس کا دعویٰ کریں کے کہ انھیں دکھے کرمیں انھیں ضرور جانتا جا ہے۔

میں ہم کہیں گے ستراط ہم جانے ہیں جوہم دراصل دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میرکہنا ہے کہ ہم شکلیں دیکھتے ہو۔ اور جانے ہیں اور حروف کے دیگ اور ہم سکتے اور جانے ہیں جو آ گے ہو یاان کی آ واز کی کی کو۔
لیکن بصارت اور سماعت سے میڈیس مان کیتے کہ کس گرائم دان یا مترجم نے ان کے بارے میں سکمانا۔

سراط: بہت عظیم تھیائیٹس۔ اوراس بارے میں کوئی تنازع نہیں ہوگا کیونکہ میں جاہتا ہوں کہ آ ب اس میں ترتی کریں لیکن ابھی ایک اور مشکل پیدا ہونے والی ہے۔ جے آب نے ختم کرنا ہوگا۔

خمانيس: ووكيام؟

سر الله کوئی کے گاکیا کہ کوئی شخص جم نے کوئی چیز بھی کھی ہو۔اس کی یا دواشت میں دہ چیز ہوگی جواک سے ایک سادہ نے کی میں ہو۔ یا نہ جانتا ہو کہ اس نے یاد کیا ہوجوا سے یا دنہ ہو۔ جھے ڈرے کہ میں نے ایک سادہ سوال کرنے کے لیے مشکل طریقہ اختیار کیا ہے۔ جو یہ ہے کہ کوئی آدئی جمس نے سیکھا اور یا دکیا ہو دوجائے میں ناکام ہوسکتا ہے۔

تہ نیس: نامکن سقراط ایسافرض کرنا بھی تحست ہے۔

تراط کیا میں مجرفضول، بے ہودہ گفتگو کررہا ہوں۔ سوچیس کیاد کینا جانتا ہیں ہے۔ اور کیا بصارت شعور

. نعمانیش: ورست-

ادراكرمارى يتعريف برقرار على جانا عن وكماس في ديكماس في ديكما ب-

قيايس: جيال-

ع اور اورآ پ بيمائيس كك يادداشت كولى چز -

قياليس: جي ال

مة اوركيا إدراشت كى چزى مولى بياكى چزى نيس-

تهایش: بقینانس چیزی-

ستراط: چيزين يمي ادريادر كي جاتي بين -بيدع؟

تنميانيش: يقيناً.

ستراط: اکثر آوی یادر کھاہ جواس نے دیکھا ہوتا ہے۔

تعيانيش: سي-

ستراط: اگروه این آنکیس بند کرے تو کیاده بحول جائے گا۔

تهاميش: سقراط-ايما كيخ كاكون جرأت كرع كا-

سقراط: ليكن بمين ايما كهنا جائي الرجيلي بحث كو برقر ارركهنا -

تھیائیش: آپ کی اس سے کیا مراد ہے۔ جھے یقین نہیں کہ یس آپ کو بھتا ہوں ۔ اگر میر کی ریخت دائے ہے کہ آپ درست کہ دہے ہیں۔

ستراط: وه جود کیآ ہے اور جانتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کدوہ دیکھتا ہے۔ کیونکہ شعور، بصارت اور علم کوایک تشکیم کیا گیاہے۔

تقيانيش: يقيناً-

ستراط: میکن وہ جس نے دیکھااوراس کا اسے علم ہے جو اُس نے دیکھااور یا درکھتا ہے جب آ تکھیں بند کرتا ہے وہ بھی جومزیز زیادہ نہیں دیکھتا۔

تقياميش: درست.

ستراط: ويكناجاناب-ال ليند يكنانهانا

تصافيل : بالكل درست

ستراط: تب فرق میرے کمآ دی کوکس چیز کاعلم ہوگا جودہ یا در بھے گا اور نیس جانتا کیونکہ وہ نیس دیکھا اوراس براس کی ہم نے غلط خیال کے طور برتقد بق کی ہے۔

تفياميش: بالكل درست-

سقراما: تب یہ کہنا کہ کم اور شعورا یک ہیں۔ بینمایاں طور پر نامکن ہے۔

تعياليان بي إل-



يراط: پراس كافرق ماناما ي-

نهائيس: من فرض كرتا مول كريمين ضروران مين فرق كرنا جائي

عراط: ایک بار پر جمیں دوبارہ بحث شروع کرٹا پڑے گی اور پوچھنا بڑے گا کے علم کیا ہے؟ اور اب تقرایش آپ کیا کرنے والے ہیں۔

ترانیس: می ارے میں؟

مزاط ہم ایے مرغ کی طرح جوبازی جیانیں ، بحث سے بھاگ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ تمینیس: آپ کی اس سے کیام او ہے؟

سراط ایک متازید آدی کے انداز میں ہم صرف الفاظ کے تسلسل مصلین عقد اور خوش سے کہ ہم اس طرح الله علی مارک فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ اگر چہ پیش گوئی محض لفاظی والے نہیں بلکہ فلسفی ہیں۔ جھے خدشہ ہے کہ ہم غیرارادی طور پر بے عقل لوگوں کی قسم میں شامل ہوگئے ہیں۔

نديش : ش آپ و بحوين پايا-

سرائے: تب میں اپ آب کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایک شخص شخص جس نے لکھا ہواور یا در کھا ہوہ وہ ناکام ہوسکتا ہے، جانے میں۔ ہم نے دکھا یا کہ ایک شخص جس نے در کھا تھا وہ شاید یا در کھے جب وہ ابنی آئی تھیں بندر کھے اور در کھی شہیں سکتا۔ اور پھر وہ اس وقت یا در کھے گالیکن جانے گائیس لیکن سیناممکن تھا۔ اس طرح پر وہا بخورس کا من گھڑت تصد صفر ہوا۔ اور آپ کا بھی جس کا ہے ہو ہے گا میں ہے کہ علم ایسے ہی ہے جیئے شعور (ادراک)۔

فيالينس: درمت.

سر الو: اب بھی میرے دوست۔ بین بلکہ شک کرتا ہوں کہ نتیجہ اس سے مختلف ہوتا۔ اگر پروٹا فورس جو پہلے دومفر وضوں کا موجد تھا وہ زندہ ہوتا۔ وہ ان کے بارے بیں کوئی بڑی بات کرتا۔ لیکن وہ مر چکا۔ اب ہم اس کے بیتم بچے کی بے عزفی کررہے ہیں جی کہ سر پرستوں کی جوائی نے ترک بیس چھوڑ ہے۔ جن میں سے تھیوڈ ورس ہمارا دوست ایک ہے۔ وہ بھی کوئی اس ضمن میں مدوکر نے میں چھوڑ ہے۔ جن میں سے تھیوڈ ورس ہمارا دوست ایک ہے۔ وہ بھی کوئی اس ضمن میں مدوکر نے سے قاصر ہیں ،اس لیے میرا خیال ہے کہ جھے اس کا کام اپنے ذھے نے لیما جا ہے اور دیکھوں ، انسان ہوتا۔

تھیوڈ ورس: صرف میں بی نہیں ستراط ہوئیکس (Hipponicus) کا بیٹا کلیا ک (Callias) اس کے تیموں کا میں وہ در است ہے۔ میں بہت جلد زبان (تلفظ) کے علوم سے جیومیٹری کی طرف چلا کمیا تھا۔ تاہم میں مشکور ہوں گا اگر آ ہے اس کی مدوریں۔

ستراط: بہت خوب تھیوڈورس آپ دیکھیں میں کیے اے بچانے کے لیے آگ آتا ہوں۔ اگر کو کی شخص الفاظ کے متن کو جو بحث میں استعال ہوں ، انھیں نہیں مجھتا۔ وہ شایدان ہے بھی بڑے بعید القیاس چیز میں ملوث ہوگا۔ کیا میں اس معالمے کی دضاحت آپ کوکروں یا تھیا ٹیٹس کو۔

تھیوڈ ورس: ہم دونوں کو۔ادر چھوٹے کو جواب دینے دیں۔اسے کم بے عزتی کا سامنا کرنا پڑھے گا اگر وہ مفلوب ہوگیا۔

ستراط: پھراب بچھے بارعب سوال پوچھے دیں جو کہ بیہ ہے کہ کیا کوئی شخص جانتا اور نہیں بھی جانتا جو کہ وہ جانتا ہو؟

تحيود ورس: ہم اس كاكيے جواب وي كے تفيانيس -

تھیائیش: یں کوں گا بھے کہنا جا ہے۔

ستراط: وہ کرسکتا ہے اگروہ کے کددیکھنا جا نتا ہے۔ جب آپ کو ایک کنویں میں تید کردیا جائے۔ جب اس کہ کہا جا تا ہے اور خود ستایش شخص اپنے ہاتھ ہے آپ کی ایک آ کھ بند کر وے اور پوچھے کہ کیا آپ اُس کا لباس اُس آ کھ سے دیکھ سکتے ہیں جو اُس نے بند کردگی ہے۔ آپ اُس ناگریم آ دمی کو کیسے جواب دیں گے۔

تھیائیس: جھے کہنا جا ہے کہ اس ا نکھے نبیں جوبندگ کی ہے بلکدوسری سے۔

ستراط: مجرآ پ و مکھتے اور تین دیکھتے ایک بی وقت ش۔

تقياميش: بال-يقنى طورير-

ستراط: اُن میں ہے کو کی تھی نہیں وہ جواب دے گا۔ میں نے آپ ہے بوچھانداس بات کا پابند کیا کہ کس حس اس کا میں ہے وہ حس میں آپ جائے ہیں جل کیا آپ جائے ہیں جس کا آپ کو کلم نہیں ۔ آپ نے وہ و کھنا خابت کرویا جو آپ نہیں جائے اور آپ نے بہلے ہیں تسلیم کرلیا ہے کہ در کھنا جانتا ہے اور شدد کھنا میں میں اس سے تیجا فذکر نا آپ پر چھوڑ تا ہول۔ تیج میرے دعدے کے برعکس ہے۔ مراس سے تیجا فذکر نا آپ پر چھوڑ تا ہول۔ تیج میرے دعدے کے برعکس ہے۔



ہاں میرے مجزے اور ابھی آپ کے لیے اس کے بعد مزید بڑی چیز ہو عتی ہے۔ اگر کوئی نخالف سے

پوچھے کہ کیا آپ تیز اور کنظم کے مالک ہو سکتے ہیں اور کیا آپ نز دیک سے جان سکتے ہیں فاصلے

اس کی بی جز زیادہ اور کم شرت کے ساتھ اور ای طرح بغیر اختمام کے۔ اس

طرح کے سوال آپ کو ایک ہلکے سلے مبلغ کر سکتا ہے۔ جس نے معاوضے کے لیے بحث ک ۔ اُس

فرح کے سوال آپ کو ایک ہلکے سلے مبلغ کر سکتا ہے۔ جس نے معاوضے کے لیے بحث ک ۔ اُس

فرح کے سوال آپ کو ایک ہلکے مبلغ کر سکتا ہے۔ جس نے اپنامیہ و قف بنالیا کے عقل علم ہوتا ۔

اُس نے ساعت ، سو جھنے اور دوسری جو اس پر جملہ کر دیا ہوتا ۔ اُس نے آپ پر کوئی رخم ہیں کھا یا ہوتا ۔

جب آپ اس کے علاوہ اور تعریف کی نذر ہوجاتے تو اس نے آپ کو اپنے جال میں پھالس لیا

ہوتا۔ جس بھی ہے آپ اُس وقت تک دنگل پاتے جب تک آپ اُس سے راضی نہ ہوجاتے کہ

رہائی کے لیے اسے کتنی رقم اوا کی جائے گی۔ خوب۔ آپ پوچھیں کہ پروٹا خورس نے مسلم طرح آپنا

....

بجائے براو راست بات كرتا ہول ليكن ميرے اتجے جناب! وہ كے گا آ كيل زيادہ فراخدلانہ جذبے کے ماتھ بحث کریں اور یا پیٹا ہرکرے گا اگر آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حی تجربات نہ متعلقہ ہیں ندانفرادی۔ اگرا پانھیں ایے مانے ہیں ثابت کریں کدان میں وہ نمائج ملوث نہیں۔ اور یہ کہ ظہور، اگرآپ کے پاس اس کے لیے الفاظ ہیں، انفرادی طور پر ہوتا ہے۔آپ کی . بندرون أورسو رول كے بارے مل كفتكو تلى - آپ كا ازخود سور كى طرح كارويہ اور آپ اي سنے دالوں کواس جائل کے انداز میں میری تحریروں کوسنارے ہو۔ لیکن بیرآ پ کے لیے سودمند نہیں۔ کیونکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بچ وہ ہے جیسا لکھا گیا اوراہم میں سے ہر کوئی وجود اور عدم وجود کا پیانہ ہے۔ اگر چہ کوئی دوسرااس سے ہزار بار بہتر اور تناسب میں دوسری چز کے جلیج كداسے دكھائى دے۔اور ميں بيكنے سے كوسوں دور بول كمقل اور عقل مندآ دى كاكوئى وجود نہیں کیکن میں کہتا ہوں کہ عقل مندآ دی وہ ہے جو ہرائیوں کو دوسرے آ دمیوں کے لیے اچھا تیوں میں بدل دے جواے وکھائی دیں۔ میں آپ سے استدعا کروں گا کہ جھے میرے ان الفاظ کے بارے میں مزیدز وردے کروضاحت کرنے پرمجبورندکریں لیکن ان کا مطلب واضح کرنے کے کے میں ان کوآپ کے لیے بیان کروں گا۔ یادر کھیں جو پہلے کہا جا چکا ہے کہ بیار آ دی کے لیے أس كا كھانا كروا ہوگا اور صحت مندآ وى كے وى كھانا كرواہث ہے متضاد ( كروانبيس ہوگا)\_اب میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ ایک آ دی کو دوسروں سے زیادہ عقل مند بنایا جانا جا ہے یا بنایا جاسکتا ہے۔نہ ی آ ب یہ کہ سکتے ہیں کہ بیار آ دلی کا ایک تاثر ہے۔اس لیے وہ احق ہے۔اور صحت مند آ دی کا تا تراس سے مخلف ہے تو وہ عقل مند کین ایک حالت دوسری میں تبدیلی کی متقاضی ہے۔ ار کا چھی حالت میں جبیبا کتعلیم میں حالت کی تبدیلی کومتاثر کرنا ہوتا ہے اورصوفی وہ کام جو طبیب او دیات ہے کرتے ہیں، اپنے الفاظ ہے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی نے بھی کوئی سیا خیال نہیں دیا۔ جس کو پہلے غلط کہا گیا۔ کیونکہ کوئی آ دی اس سے مختلف نہیں کہ سکتا جو دہ محسوں کرتا ہاوریہ بمیشہ درست ہے۔ لیکن جیسا کہذہن کی بم تر عادت عمدہ فطرت کی حال ہوتی ہے۔اس ليے میں موچنا ہوں کہ اچھا ذہن اچھا خیال بیدا کرتا ہے۔ اور پہنسی ناتجر بیکاریج کہتے ہیں۔ میں انھیں بہتر کہوں گا اور دوسرول سے سچانہیں۔اے میرے دوست ستراط میں عقل مند آ دمیون کو

مینڈک کا پیٹیس کہتا۔ اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ دوانسانی جسم کے طبیب ہیں اور پودوں کے

ہالی۔ کیونکہ مالی بھی پودوں نے گرائی دور کرتے ہیں اوران میں سے بیاریاں دور کرکے ان میں
اچھی اور صحت مند حسی تجربات واخل کرتے ہیں، بمیشہ قائم رہنے والے بچے۔ عمل منداور اچھے
اُستاد برائی کو دکھائے کی بجائے اچھائی کو اُبھارتے ہیں۔ کیونکہ جو پچھ بھی کئی حالت میں دکھائی
دیتے ہووا تھی اور عمدہ دکھائی و بی ہے۔ جب تک اے اس طرح مانا جاتا ہے۔ بیا تھی اور عمدہ

ہے۔ عمل مندی کا اُستاد بُرائی کی جگہ اچھائی بیدا کرتا ہے۔ ا

طاہری اور حقیقی دونوں صورتوں میں ۔اس طرح صولی جوایے شاگردوں کو اس -جذبے کے ساتھ تربیت دیتاہ، وہ عقل مندآ دی ہے اور اس کے لیے وہ اجھے معاد ضے کامستحق ے۔ای طرح ایک آوی دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے۔ کوئی غلط بیس سوچھ اور آ ب ، آ ب كريك يانبين-آپوايك بيايش كرنے وال محنت كرنى جائے۔ان بنيادول برمضوط بحث كاسال بوتائ جے اگر سقراط آپ جا ہيں اور بيا پ کوخوش كرے تواس سے متضاد بحث سے دوكر عة بير - يا أرا بيندكري توجه المسال كعة بير - يدايك ايماطريق بي بركوني عقل مند شخص اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ بالکل متضادے۔ لیکن بٹس آپ سے استدعا کروں گا کہ آباتے سوال کریں۔ کیونکہ مدکنے میں براعدم سلسل ہے کہ آپ میں نیکی کا جذبہ ہے اوراس لے آب ہمیشہ بحث میں غیر مناسب روبیا ختیار کرتے ہیں۔غیر مناسب روبیہ جس کی میں شکایت كرر ما بول وه يد ب كدآب زبان اور مباحثه من فرق نبين كرت \_ تنازع كمر اكر في والا. ایے خالفین کوجس طرح جاہے، پھسلاسکتا ہے اور اُس کا نداق اُڑ اسکتا ہے لیکن زبان جانے والانك نيت ہوگا اور وہ اين مخالف كى صرف اصلاح كرے كا اوراس كى غلطيوں كى نشان وہى كرے گاجن كاوه اپنى تلطى ياماضى ميں اپنى رفانت كى دجهے شكار ہو كيا۔ اگر آب ايساكرتے ميں تو آپ كا مخالف اين ابهام اور مشكل كا الزام اين سرتھو ہے گا آپ پرنہيں۔ وہ آپ كى تقليد کرتے ہوئے محبت بھی کرے گا اوراپنے آپ سے نفرت۔اں طرح وہ فلسفی سے فرار چاہے گا کہ وہ جو کچھ ہے اس سے مختلف ہوجائے گا لیکن بحث کا دوسراا نداز جوا کثریت اپناتی ہے ، کا اُس پر ٱلٹ اثر ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے ۔ قلفی بننے کی بجائے وہ فلسفہ سے نفرت کرنے گا۔

ای لیے بین آپ کے لیے جویز کروں گا جیما کہ بین نے پہلے کہا کہ آپ ایٹ آپ کی متناز عر دار کے طور پر حاصلہ افزائی نہ کریں۔ بلکہ دوستانہ اور یاصفت کردار کے طور پر سامنے آپ کسی۔ ہاری اس سے کیا مراد ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمام اشیاح کت بین بین اور جرانفرادی شخص کے لیے حالت کی وہ صورت ہے جود کھائی دیت ہے۔ اس طریقے سے آپ خود کریں گے کہ علم اور حواس ایک چیز ہیں یا مختلف لیکن آپ بحث نہیں کریں گے جبیا کہ آپ اب کر دہ سے مام استعال ہونے والے الفاظ اور ٹامول سے جو کہ ہر لحاظ ہے بیڈ ھنگے اور ایک دوسر کے کے لیے مشکلات بدا کریں گے۔ تھیوڈ ورس سیائی معمول مدد ہے جو ہیں آپ کے دوست کی کے لیے مشکلات بدا کریں گے۔ تھیوڈ ورس سیائی معمول مدد ہے جو ہیں آپ کے دوست کی کرنے کے قابل ہوں۔ اگر وہ زیرہ ہوتا وہ اپنی مدواز خود کہیں زیادہ بہتر انداز میں کرتا۔

تھیوڈورس: آپ نمان کررہے ہیں ستراط۔درحقیقت آپ کا اس کے لیے دفاع برا ابا حوصلہ اور مؤ ترہے۔
ستراط: شکریدوست۔اوراُ میدکرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پروٹاغورس نے ہمیں بجیدہ رویہ اختیار کرنے
کو کہا جیسی کہ تحریہ ہے۔آ دئی تمام چیزوں کا پیانہ ہے۔ایک مقدس چیز تھی اور وہ ہم تک بہنچا۔ایک
لڑے کو گفتگو کا ذرایعہ بنا کر اور اس نے کہا کہ لڑے کی بردی اس کی بحث کے خلاف ہے۔اس نے
ریمنی اعلان کیا کہ ہم نے اُس کا غمال اور ایا۔

ستراط: خوب اوركيا جميل ايسين كرناجا بي جيوه كرتا بي؟

تھیوڈ ورس: ہرحال میں۔

ستراط: لیکن اگراس کی خواہش کا احترام کیا جانا ہے تو آپ کو، جھے بحث ضرور کرنی جا ہے تمام ہجیدگی کے ساتھ۔ اورایک دوسرے سے سوال وجواب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ آپ و یکھتے ہیں کہ ہم بین باتی کی خواہیں کی نظریہ کی خواہیں گئی کا کہ کے خواہی کی کا سے خواہی کے خواہی کی کا سے خواہی کا اس کے نظریہ کے خواہی میں اور کول سے خوات اُڑا دہا ہوں۔

تھیوڈورس: خوب لیکن تھیائیٹس فلسفیانہ تھیں کو بہتر انداز میں جانے کا اہل نہیں، کی بڑے آ دمیوں ہے جن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں۔

ستراط: الما تصود ورس كيكن آپ سے بہتر نہيں۔اس ليے براؤمبر مانی بي خيال شكريں كه ميں ہر لحاظ سے



آپ کے گزرے ہوئے دوست کا دفاع کر پاؤل گا اور آپ کی کا دفاع نہیں کریں ہے۔
قیمت پر میرے دوست اس وقت تک بات ختم نہ کریں جب تک ہم پیلیں جان جاتے کہ کیا آپ
اشکال کااصل پہانہ ہیں یا تمام آ دی علم نجوم اور جیومیٹری کے علم میں برابراور کافی حد تک پہانہ ہیں۔
اوراک طرح علم کی دوسری شاخوں کے بارے میں جن میں آپ کوان ہے بہتر سمجھا جاتا ہے۔
تھیوڈ ورس: وہ جوآپ کے پاس میٹھا ہے ۔ سقرا ط۔ وہ اپنے آپ کوآس افی کے ساتھ بحث میں شریک ہونے سے نہیں ، پیا سکتا۔ جب میٹس نے سے کہا کہ آپ جھے معاف رکھیں گے اور لیسی ڈیمون کے باشندوں کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ میں بے وقو قائہ بات کرد ہاتھا۔ جھے آپ کا بلکہ مواز نہ سکارن (Scirrhon) ہے کرنا چا ہے جنھوں نے سفر کرنے والوں کو پہاڑ وں سے اٹھا باہر پھینکا۔ کیونکہ کیسی ڈیمون کے باشندوں کے لیے اُصول میہ ہے کہ '' مارویا بھاگ جاو'' کین کو باشندوں کے لیے اُصول میہ ہے کہ '' مارویا بھاگ جاو'' کین کو بائے کو کرنا ہے تھیں۔ آپ اُس کو بائی وہ کے کہا کہ کہا ہے کہ کو کرنا ہے جو کوئی آپ تک بہنچا ، اے جانے نہیں ویتے جب تک آپ اے باندھ نہیں اور اے آپ کے بخور کردیا۔
جو کوئی آپ تک بہنچا ، اے جانے نہیں ویتے جب تک آپ اے باندھ نہیں اور اے آپ ک

ستراط: تھےوڈورں۔ آپ نے میری شکایت کی فطرت کو مختصراً ضرب لگائی ہے۔ لیکن میں پُرانے زیانے

کے دیوی بھل سے زیادہ جھڑ الوہوں۔ کیونکہ جھے ہیروکا کوئی کنارہ نہیں ملا۔ بہت سارے ہراکلیس

(Heracles) ، کی تھیں اس (The seus) ، الفاظ کے ان دا تاؤں نے میرے سر پرضرب لگائی ہے۔

ہریائی میں ہمیشہ کھر دری مشق میں ہوں جو میری ایک جذب کی طرح حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

ہریائی۔ اب میرے ساتھ ایک مقابلہ کی کوشش کرو۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی۔

تھےوڈ ورس: میں راضی ہوں۔ جھے لے جا کی جمال آپ کی مرضی ہے۔ کیونکہ میں جانا ہول کہ آپ قسمت کی ماند ہیں۔ کوئی آ دمی کی بحث سے نجات نہیں پاسکتا۔ جو آپ اس کے لیے بناویں۔ لیکن میں اس کی ماند ہیں۔ کوئی آ دمی کی بحث سے نجات نہیں پاسکتا۔ جو آپ اس کے لیے بناویں۔ لیکن میں آپ کی ماند ہیں۔ کوئی آ دمی کی بحث سے نجات نہیں پاسکتا۔ جو آپ اس کے لیے بناویں۔ لیکن میں آپ کی بی بی بیات سے ان کوئی آ دمی کی بحث سے نجات نہیں پاسکتا۔ جو آپ اس کے لیے بناویں۔ آپ کی جائے کوئیار نہیں۔

ستراط: ایک باری کافی ہوگا۔اب خاص کراحتیاط کریں تاکہ ہم اپنے آپ کوغیر دائشنداندانداند میں بیات کہ ہم اپنے آپ کوغیر دائشندانداند میں سے نقاب کرلیں، بچگانداند میں گفتگو کرکے۔ تصور ورس ستراط۔ میں غلطی سے نیچنے کی اپنی مجر پورکوشش کردن گا۔ متراط: سب سے پہلے، آئیں اپنے پُرائے اعتراض کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ کیا ہم پروٹاغور س پر الزام دینے اوراس بناپراس کی مخالفت کرنے میں درست تھے کہ پروٹاغور س نے بیفرض کیا کہ عقل میں تمام برابراور کانی ہیں۔ اگر چہاس نے تتلیم کیا کہ اچھا اور پُرابھی موجود ہے۔ اور بید کہ اس حوالے ہے وہ جے اُس نے عقل مندقر اردیا وہ دومروں سے اعلی تھا۔

تحيودُ ورس: بالكل درست \_

ستراط: اگر پروٹاغوری زندہ ہوتااور ہمارے جواب دینے کی بجائے وہ خود جواب دیتا تو ہماری بار بار بحث

کرنے اور معالمے کا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔لیکن جیسا کہ وہ اب نہیں ہے اور کوئی
شاید ہم پر بغیر سند کے اس کے حوالے ہے بات کرنے پر الزام دے اگر ہم بحث کے بہتر نتیج تک
شاید ہم پر بغیر سند کے اس کے حوالے ہے بات کرنے پر الزام دے اگر ہم بحث کے بہتر نتیج تک
شریعے۔ کیونکہ آیک بردام تقعد داؤیر ہوگا۔

تھيوڙ ورس: بالكل تھيك\_

ستراط: پھراآ کمیں حاصل کریں تیسرے شخص کے بغیر۔ بلکداس کے اپنے بیان اور صرف چندالفاظ کی مدد سے مجھوتے کی بنیا در کھیں۔

تعيودُ ورس: كن طريقے ي

ستراط: اس طریقے ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ جوآ دی کودکھائی دیتاہے وہ اُس کے لیے ایسے ہی ہے۔ تھیوڈ ورس: ہاں ایسادہ کہتاہے۔

اور کیا ہم ہیں ہے گئے۔ پروٹاغور ک ایک آوی کی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بلکہ سارے انسانوں کی رائے بیان کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہرکوئی اپ آب کو پکھ چیزوں میں دوسروں ہے ہم تر بعض چیزوں میں ۔خطرات کے لمحات میں جب وہ میدان جنگ کے خطرے میں ہم شدر میں خطرے میں ہوتے ہیں یا بیاد ک کے خطرے میں ہم شدر میں خطرے میں ہوتے ہیں یا بیاد ک کے خطرے میں ہم تو تیا تیا ہوں اور اُن ہے جات ہیں تو کیا دو اپ کما تگر ( رہنما ) کواس طرح نہیں و کمھتے جیسے کہ وہ و ایوتا ہوں اور اُن ہے جات کے طلب گار ہوتے ہیں۔ میصرف اس لیے کہ وہ اُن سے ملم میں بہتر ہوتے ہیں۔ کیا و نیا مختلف کے جبوں پر مختلف آ دمیوں کے دوزگارے کمری پڑی نہیں ہے۔ کون ہیں جوا ہے آ ب کے استاداور کا محمر انوں کی تلاش میں ہیں۔ اس طرح جانوروں کے اُستاداور حاکم بنے کے خواہان ہیں۔ بہت حکمر انوں کی تلاش میں ہیں۔ اس طرح جانوروں کے اُستاداور حاکم بنے کے خواہان ہیں۔ بہت



سارے ایسے ہیں جو بید خیال کرتے ہیں کہ وہ سکھانے اور حکمرانی کرنے کے قابل ہیں۔اب اس سارے عمل میں میہ بات لا گوہوتی ہے کہ اُن میں جہالت اور عقل موجود ہیں۔ کم از کم اُن کی اپنی رائے میں۔

تهيود ورس: يقيناً-

ستراط اورعش كود وامل خيال تصور كرت بين ادر جهالت كوغلط رائع بيجهة بين -تهيودُ ورس: بالكل-

ستراط پھر کس طرح پروٹاغوری آپ نے بحث سے کیے برتاؤ کرنے کا خیال کیا۔ کیا ہم کہیں گے کہ
آ دمیوں کی رائے ہمیشہ کے ہوتی ہے یا بھی کے اور بھی جھوٹ کی بھی صورت میں نتیجہ وہی ہا اور
اُن کی رائے ہمیشہ کے نبیل ہے۔ بلکہ بھی غلط اور بھی کے ۔ مجھے بتا کی جھوڈ ورس کیا آپ فرض
کرتے ہیں کہ آپ خود یا پروٹاغوری کا کوئی اور پیروکا راس بات پرراضی ہوگا کہ کوئی دوسرے کوا بی
رائے میں جا الی تصور نہیں کرتا۔

تحيود ورس: جيزنا قابل تعديق إسمراط

ستراط: پھر بھی ہر بیبودگ اس نظریہ میں پائی جاتی ہے جواس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آ دی ہر چیز کا بیانہ ہوگا۔

تحيود ورس: اي كيي بوسكام؟

تحیوز درس: بی ہاں۔ ہزار ہا۔ در حقیقت ستراط۔ جیسا کہ ہوم کہتا ہے۔ کس نے جھے بیٹ کالف کی دنیادی۔ ستراط: خوب لیکن کیا ہم نے بیکہنا ہے کہ آپ جوسوچے ہیں کہ آپ کے لیے درست ہے دو دوسرے دس

برارم لي الطب

تحيود ورس: كوئى اوراس سے نتیجا خذكر نامكن ثبين-

ستراط: پروٹاغورس کے اپنے بارے ہیں آپ کی کیارائے ہے؟ نہ ہی وہ اور نہ اکثریت کا خیال۔ جیسا کہ
وہ سوچتے ہی نہیں کہ آ دمی تمام چیزوں کی بیایش ہے۔ کیا اس کا بیجہ یہ بیس کہ پروٹاغورس نے جو پچ

لکھاوہ کی دوسرے کے لیے بی نہیں؟ لیکن اگر آپ بیفرض کریں کہ بیاس نے ازخود سوچا اور
اکثریت اُس سے منفق نہیں۔ آپ کو، اس کو آغاز کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی تناسب لے لیس کی
اکثریت اُس سے منفق نہیں۔ آپ کو، اس کو آغاز کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی تناسب لے لیس کی
ایک سے زیادہ ہیں۔ اس تناسب میں اُس کا بی سے زیادہ جھوٹ ہے۔

تھیوڈ ورس: پہتلیم کیا جائے گااگر کے مختلف افراد کے نزد یک مختلف ہوگا۔

سقراط: اور بہترین ندات بیہ ہے کہ وہ اُن کی رائے کو بچ بانتا ہے جے یقین ہے کہ اُس کی اپنی رائے غلط ہے۔ ہے۔ کونکہ وہ تتلیم کرتا ہے کہ تمام آ دمیوں کی رائے تجی ہے۔

تميود ورس: يقييةً

ستراط: کیادہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اُس کی رائے غلط ہے اگر وہ تسلیم کرتا ہے اُن کی رائے جواہے غلط سجھتے ہیں تو یہ بچے ہے۔

تحيود ورس بقيتاً

ستراط: جبكه دومر علوك يسليم بين كرت كدوه غلط كمتح إن-

تھیوڈ ورس وہ بیس مائے۔

ستراط: ده۔ جیسا کدائی تحریروں سے نتیجا خذکرے گا۔ اس بات پر متفق ہے کدائس کی رائے تجی ہے۔ تحیوڈ ورس: صاف طاہر ہے۔

سقراط: بھرساری انسانیت۔ پروٹاغوری ہے شروع ہوکراس بات کوسلیم کرے گی بلکہ جھے کہنا جا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے گی جب مانے گی کہ اس کے تخالفین کی رائے درست ہے۔ پروٹاغوری میں کہنا ہوں ازخود سے گی کہ نہ کہا اور نہ ہی کوئی عام آ دمی کی چیز کی پیایش ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟

تھيوڙورس: کي بال-

ستراط: اور پردناغور کا بچ مشکوک ہے۔ وہ شواس کے لیے، شان کسی اور کے لیے، بچ ہے۔ تعید ڈورس: میراخیال ہے۔ ستراط۔میرے پُرانے دوست ہم بہت تیز بحث کردہے ہیں۔

ستراط: لیکن میراخیال نہیں کہ ہم بچ سے دور جارہ ہم ہیں۔ بلاشہ جیسا کہ دہ بڑا ہے۔ اُس لیے اس کے

ہارے میں بیامیدی جائے گی کہ دہ ہم سے زیادہ عقل مندے۔ اگراس نے اپنی سوچ اپنے سے

کترلوگوں کے خیال سے باہر نکالی ہوتی تو ہم دونوں کو بار بار اُٹھا باہر پھینکا ہوتا۔ جھے فضول با تیں

کرنے اور آپ کو میرے تقد میں کرنے کی وجہ سے اور ایک لیے بیل ہمیں دوکر کے جا چکا ہوتا۔

لیکن جیسا کہ اسے بلایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں اپنی مجر پورکوشش کرنی جا ہے اور اس بارے ہیں بات

کرنی جا ہے جو ہمیں کی گئے۔ ایک چیز جس سے کوئی انکارٹیس کرے گا کہ آدموں کی مجھ بیل بڑا

تحيود ورس ال رائے سے مل مل القاق كرتا مول -

سراط: کیارفرق کے لیے مضبوط بنیا دہیں ہوگی جو میں پروٹاغوری کے حوالے سے بیان کررہاتھا جو کہ سے
ہے کہ زیادہ ترچیزی اور سارے فوری حواس جن میں گرم، ختک، میٹھا ایسے ہی جی جو دو کھائی
دیتے جیں۔اگر اختلاف رائے کرنے کی اجازت ہے تو یہ یقینا صحت اور بیاری کے حوالے سے
ہمیں کرنے کی اجازت ہوئی جا ہے۔ ہر عورت، بیچے اور زعرہ چیز کے لیے صحت کے بارے میں
ازخود علم نہیں جس سے وہ اپنی بیاری کا خود علاج کرسکیں۔

تصورة ورس: من بالكل منفق مون\_

ستراط: پھرسیاست میں انصاف اور ناانصاف کی تصدیق کرتے ہوئے باعزت اور بے وقار، پاک اور
ناپاک سے ہر ملک میں ایک حقیقت ہے جیسی اے ملک تصور کرتے ہیں اور انھیں قانونی بنایا جاتا
ہے۔ اور سے کہان کا تعین کرتے وقت کوئی فرویا ملک دوسرے سے زیادہ عقل مند نہیں۔ اب بھی
پروٹاغوری کے ہیروکارای بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس بات کا تعین کرنے میں کہ آبادی
کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ ایک ریاست دوسری سے اور مشیر ایک دوسرے سے زیادہ
عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ بمشکل اس بات پرا تفاق کریں گے کہ مشیر جواس خیال سے کرتا ہے کہ سے
مناسب ہوگا وہ ہمیشہ واقعی مناسب ہوگا۔ لیکن دوسرے معالم میں جب وہ انصاف اور ناانصافی ،

خداتری یاغیر پارسانی، دو پُراعتاد ہوتے ہیں کہ قدرت اور فطرت کے معاملات ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بچ تو یہ ہے کہ جو جھوتے کے دفت انفاق ہوتا ہے جب تک مجھوتہ موجودر ہتا ہے، اس سے انفاق کیا جاتا ہے اور یہ گی کا فلسفہ ہے۔ جو پر وٹاغورس سے انفاق نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور نیاسوال پیدا ہوتا ہے۔ تھیوڈورس۔ جو پہلے سے زیادہ شجیدہ ہونے کا خوف پیدا کرتا ہے۔

تھیوڈ ورک خوب ستراط-ہارے یاس کافی آ رام دو دقت ہے۔

سرّاط: میددرست ہے اور آپ کے الفاظ سے میرے ذہن میں ایک دائے اُنجری ہے جو میں نے اکثر دی
ہے۔ وہ جنھوں نے اپنی زندگی کے دن فلفہ کے خیال میں گزارے ہوں وہ جب عدالت میں
جاتے ہیں قدم مفکہ خیز فلطی سرز دکرتے ہیں۔ جب انھیں عدالت میں حاضر ہوکر بات کرنا پڑے۔
میک قدر فطری ہے!

تھيود ورس: آپ كاس سے كيامطلب م

سقراط میرا کہنے کا مطلب میہ کہ جن کوفلفہ میں مہارت ہان کے آزاد خیالات اُن اپی جوائی کے دنوال سے عدالتوں اوراس طرح کی جگہوں کے دروازے کھنگھٹائے ہوتے ہیں۔ ایک آزاد آدی کی پرورش ایک غلام سے مختلف ہوتی ہے۔

کی پرورش ایک غلام سے مختلف ہوتی ہے۔

تحيود ورس: اس يس كيافرق دكهاني يرتاب،

ستراط:

آرام کا وقت جس کا آپ نے ذکر کیا۔ جس میں آزاد آوی بمیشہ حکمرانی کرسکتا ہے۔ وہ امن میں بات کرتا ہے۔ ہماری طرح۔ وہ ایک چیز سے دوسری کے بارے میں شور کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے دوسری سے تیسری۔ اگر خیال اسے اس کی اجازت دے۔ وہ دوبارہ شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اب کرد ہے ہیں۔ اس بارے میں سوچے بغیر کداس کے الفاظ چندا یک ہیں یا زیادہ اس کا واحد مقصد سے حاصل کرنا ہے۔ لیکن وکیل ہمیشہ جلدی میں ہے۔ آبی گھڑیال (Clepsrdra) کا واحد مقصد سے حاصل کرنا ہے۔ اور اسے اپنی مرضی سے رکنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اُس کی وشمنی اس پر حاوی ہے۔ اس کے حقوق لاگو کرئے، فر دجرم، جیسے اُن کے محاور سے کے خمن میں بیان کیا جا تا ہے۔ اس کے حقوق لاگو کرئے، فر دجرم، جیسے اُن کے محاور سے کے خمن میں بیان کیا جا تا ہے۔ اس کے اس وقت عدالت میں پڑھا جا تا ہے اور اس سے انح اف نہیں کرنا جا ہے۔ بیان کیا جا تا ہے۔ دو ایک ملازم ہے اور مسلسل اپنے ساتھی غلام کو اپنے آتا کے سامنے متازعہ بنارہا ہے جو کہ نشست وہ ایک ملازم ہے اور مسلسل اپنے ساتھی غلام کو اپنے آتا کے سامنے متازعہ بنارہا ہے جو کہ نشست وہ ایک ملازم ہے اور مسلسل اپنے ساتھی غلام کو اپنے آتا کے سامنے متازعہ بنارہا ہے جو کہ نشست

تحیوہ ورس: نہیں۔ستراط۔اس وقت تک نہیں جب تک ہم اُس بحث کوختم نہیں کر لیتے جوہم کررہے ہیں۔
کیونکہ آپ نے بچ کہا کہ ہم ایس اخوت سے تعلق رکھتے ہیں جو آزاد ہے اور ہم بحث کے غلام
نہیں۔ بلکہ بحث ہماری غلام ہے۔اسے ہمارے آ رام کا انتظار کرنا چاہیے۔ہمارا منصف کون
ہے؟ یاد کھنے والے کہاں ہیں جھوں نے ہماری بحث کوسنمر کرنا ہے اور منضبط کرتا ہے۔کیا وہ شاعر
ہونے چاہیں ؟

ستراط: پھریہ جیسے آپ کی خواہش ہو۔ ہیں ابنا بیان کروں گا۔ کیونکہ کم تر معالمے کے بارے ہیں بات

کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات سے کہ فلفہ کے آقاؤں نے اپنے بچپن سے یا کی

ووسرے سیاسی اجتماع کا راستہ نہیں و یکھانے انھوں نے بھی قانون یا عدالتی ڈگر نیاں دیکھیں، نہ بھی

ان کے بارے ہیں سنا بچری بیاز بانی طور پر ، سیاسی کوئی مقام یا عہدہ ، کلب یا ضیافتیں۔ گانا گائے
والی خوبصورت دوشیز اکمیں ، کھی اُن کے خوابوں میں بھی نہیں آگیں۔ آیا کوئی واقعہ شہر میں اچھا ہوا

ے یا کہ اسک کو اپنے آباوا جداد ہے کیا ہے وقاری ورثے میں کی مردیا عودت و و معاملات ہیں جن کے بارے میں فلسفی اس سے زیادہ پھی میں جانے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ مندد میں کتنے پانے ہیں۔ نہ ای وہ اپنی جہالت کے بارے میں جانے ہیں۔ کیونکہ ان کا مطمح نظر بیٹیل کہ وہ میں جانے ہیں۔ کیونکہ ان کا مطمح نظر بیٹیل کہ وہ شہرت یا کیں۔ لیکن کی بات بہے کہ اُس سے فیرمتعلقہ چیزیں شہر کا حصہ ہیں۔ اُس کا ذہن اُنسان کے معمولی بین اور کھے نہ ہونے کو تقیر سجھتا ہے اور ان سے دور بھا گا ہے۔ جیسا کہ پند ر (Pindar) کہتا ہے کہ زمین آسان اور اس کے درمیان ہر چیز اور فطرت کی ہر چیز کے بارے میں موال کرنافلفی کا کام ہے کین دنیا دی کسی چیز سے دوالوا اُس کی معراج نہیں۔

تحيود ورس: ال سمراط آپ كاكيامطلب ؟

ستراط: میں اپ معنی بیان کروں گا۔ تھیوڈ وری ۔ نداق کے طور پرجس کے بارے میں باشور تحریسا کے بارب باشدے (Thales) ہے متعلق کہا جاتا ہے کہا کس نے بیدنداق تھیلس (Thracian) کے بارب میں کیا تھا۔ جب وہ کو کس میں گریزا، ستاروں کواو پرو کھتے ہوئے اُس نے کہا کہ وہ بیجائے میں اس قدر خواہاں تھا کہ آسان پر کیا ہور ہا تھا کہ وہ بیندد کھی کا کہ زمین پراس کے قدموں کا گے کہا کہ وہ بیات گا تھا۔ بیا بیا بارات ہے جو تمام فلنفہ واثوں کے لیے برابر الا کو ہوتا ہے۔ کیونکہ فلنفی اپ تھرکے الکے گھر پڑوں سے کمل بے جربہ وتا ہے۔ وہ جہالت کا شکار ہوتا اپ کام کے بارے میں نہیں گین وہ مشکل سے جانتا ہے کہ وہ انسان ہے کہ حیوان ۔ وہ انسان کی اصلیت کا متلاثی ہوتا ہے اور سیا جائے میں معروف ہوتا ہے کہ فطرت کے ایک ووس سے محتلف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میرا جائے بی معروف ہوتا ہے کہ فطرت کے ایک ووس سے محتلف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ جھے تھے ہیں تھیوڈ ورس۔

تھیوڈورس: میں آپ کو بھتا ہول اور جو آپ کہتے ہیں وہ درست ہے۔

ستراط: میرےدوست ہرخی اور توای موقع پرجیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ جب وہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے

یا کسی بھی جگہ جہاں اُسے کسی چیز کے بارے میں بولنا پڑتا ہے۔ جوا اُس کے قدموں کے پاس اور
ا تکھوں کے سامنے ہے۔ وہ ایک خواق بن جا تا ہے۔ نہ کہ تھر یسیا کا بلکہ عام ججوم کا۔ کو کیں میں
مرکز یا کسی بھی قتم کی تبائی کا نشانہ بٹنے کی بنا پر اپنی تا تجربہ کاری کی وجہ ہے، اُس کا انا ڈی پن
خونناک ہے اور نا توانی کا تا ٹر دیتا ہے۔ جب اُس پر اس کا انکشاف کیا جا تا ہے تواس کے پاس

ا نی احقانہ حرکتوں کے جواب میں کہنے کو کھٹیں ہوتا۔ کیونکہاہے کسی کے سکینڈل کے بارے میں کے معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس پر دلچین نین لیتے۔اس لیے اُس کی بے وقو فی پر اوگ ہنتے ہیں۔ جب دوسرول کی تعریف موری موتی ہے اور وقار بیان کیاجار اموتا ہے تواہے اپی سادگی کی وجہ ے تبتے لگانے کے دورے پڑنے ہے بچایانہیں جاسکتا۔ اُس پروہ پر لے درجے کا احق دکھائی ریتا ہے۔جب وہ کمی باوشاہ یا جابر کی تعریف سنتا ہے۔وہ خیال کرتا ہے کہ وہ شاید کسی جانورر کھنے والے کا تعریف سن رہا ہے۔ کی گذریا کی یا گائے بھینس چانے والے کی شاید دود هدهونے ی خوبی کی وجہ سے مبارک بادوی جارہی ہے اوروہ بیرائے دیتا ہے کے گلوق جس کے بارے میں وہ بات كرتے ہيں اور جس سے وہ دولت سيئتے ہيں وہ تھوڑى قابل كھوج اور زيادہ وحوكا دينے والى قطرت کی ما لک ہے۔ چھردوبارہ دور کہتا ہے کہ بڑا آ دمی ایک گذریے کی طرح نر بے رویے کا حال اورغیرتعلیم یافتہ ہوتا ہے کیونکہ اسے کوئی سکون نہیں ہوتا اور دیوار کے اندر قید ہوتا ہے جو کہ اُس کا کوئی قید خانہ (Mountain-pen) ہے، کی ایسے جا گیردارجس کی دس بزارا یکرز من ہویا اس ے زیادہ ، ہماراقلقی اے ایک معمولی حقیر چیز سجھتا ہے ۔ کیونکہ وہ ساری دنیا کے بازے میں سومنے کا عادی ہے۔ جب وہ ایک خاندان کے گیت گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلال ایک معزز مخص ہے کیونکہ اس کے آباوا جداد کی سات سلیس وہ پیش کرسکتا ہے جوامیر تھیں۔وہ سوجتا ہے کہ ان کے جذبات جو یہ کہدرہ ہوتے ہیںان کے اٹاڑی بن اور تک نظری کو گراہ کر سکتے ہیں۔جو کہ ساری چیز کو دیکھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہیں۔وہ یے فورنہیں کرتے کہ ہرشخص کے آبادا جداد میں بزار بابزرگ تنے اور اُن میں غریب امیر، بادشاہ غلام سب شامل تنے۔ ہیلینا کی لوگ، بربریت ے علمبر دار ، تعداد میں ان گنت ۔ اور جب اوگ ایے آبادا جداد میں بچیس بزرگوں کا دعویٰ کرتے یں جس کا سلسلہ ایمفیر یون (Amphitryon) کے بیٹے ہراکلیس سے تباملی ہے۔وہ ان کے خیالات کی پستی کونیں مجھ سکتا۔وہ بیا خذ کرتے ہیں کیونکہ قائل نہیں کہ ایمفیر یون کا بچپیواں آباد اجدادتھا جو کوئی ہوگا۔ وہ الی قسمت کا دھنی تھا کہ اس کے بچاس اور پھراس سے بھی زیادہ آ باواجداد تھے۔ وہ اپنے آپ کواس خیال سے خوش کرتا کہ وہ من نہیں سکتا اور ایک چھوٹی ریاضی نے اُن کی بے حس شہرت سے نجات یائی ہوگ ۔اب ان تمام معاملات میں مارے فلفی کا واسطہ

اناڑی لوگوں ہے ہے۔ کیونکہ اس بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ ان کی تحقیر کرے گا اور اس وجہ سے کہ وہ ان کی تحقیر کرے گا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بے جہ کہ اس کے آگے کیا ہے اور جمیشہ نقصان اٹھا تاہے۔ تھیوڈ ورس: میہ بالکل درست ہے، ستراط۔

لیکن میرے دوست ۔ جب وہ دوسروں کو بالائی ہوا میں لاتا ہے اورا پی خوشیاں قربان کرتا ہے۔ انصاف وناانصاف کی سوچ میں اپنی فطرت کے مطابق اوران کے اختلافات کی سوچ میں ایک دوسرے سے اور دوسری چیزوں کے بارے میں ۔ یاایک بادشاہ یاامیر آدی کی جگہ سے حکومت کے غور وخوض کے لیے۔ آ دی کی خوشی اور مصیبت میں عام طور پر کدوہ کیا ہیں اور ایک آ دی انھیں کیسے حاصل اور کیے اُن سے فی سکتا ہے۔ جب اُن کا تنگ قانونی اور چھوٹا ان تمام چیز وں کے بارے میں جانے میں بقرار ہے۔ وہ فلفی سے انتقام لیتا ہے کیونکہ روشی سے چوند جانے کی وجہ سے جس میں وہ لاکا ہوا ہے۔ جب وہ نیجے خلامیں دیجہ ہے۔جو کہ اُس کے لیے عجیب وغریب تجربہ ہے۔وہ مایوں اور کھویا ہوا ہوئے کی بتایر اور ٹوٹے ہوئے الفاظ اِدا کرنے کی وجہ سے غداق کا سبب بن جاتا ہے۔ند تھریسا کے باشندے یاکی دوسرے اور کے لیے نبیل بلکہ عام عوام کے جوم کے لے۔ کیونک اُن کی حالات پرنظر نہیں ہوتی ۔ لیکن ہرآ دی کے لیے جس نے غلام کی زندگی میں نشو ونمائيس ما كى -اس طرح كے دوكر داريس تفيود ورس -ايك آزاد آدى كا جوسكون اور آزادى میں بلا برد صااور تربیت یا کی جے آپ قلفی کہتے ہیں۔اس کوہم الزام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ وہ ساوہ دکھائی دیتا ہے اور کس کام کانہیں جب اے کوئی معمولی کام سرانجام دیتا پڑے، جیسا کہ بستر کے كيرے بيك كرنا - سلادكورنگ دينا يا بول جال من جا بلوى كرنا - دوسرا كردار دو ي جوآ دى سي سارا كام خوبصورتى اورصفائى سىسرانجام ديتاب ليكن بدچا بتاب كدا پناچوغدا يك معزز آدى كى طرح کیے بہنا جاسکا ہے۔وہ گفتار میں ماہر ہونے کے باوجودوہ زندگی بسر نہیں کرتا جودہ اوگ بسر كرتے ہيں جن پرة سان مهريان موتاب يا بميشة قائم رہنے والے لوگ جوزند كى گزارتے ہيں۔ تھیوڈورس: اگرآپ ہرکی کومطمئن کرسکیں اور راضی کرسکیں سقراط جیسا کہآپ نے مجھے کیا۔ آپ کی سی کی کی کی یناپرلوگوں میں برائیاں کم اورامن دعبت زیادہ ہوگی۔

ستراط: پُرالَ بھی ختم نہیں ہوسکتی کیونکہ اچھائی کا الث ہر حال میں موجود رہے گا۔ آسان پر دیوتا وَل میں



حَك نه لمنے كى وجه سے لازم ہے كہ وہ فنا ہوئے والى فطرت پراُڑتى رہے اس زمين پر۔اس ليے میں زمین ہے آسان کی طرف اُڑ نا جا ہے جس قدرجلدی ہم اُڑ سکیں \_زمین ہے اُڑ جانا ایے ہی ہے کہ دیوتا بن جانا۔جس حد تک ایساممکن ہودیوتا بن جانا۔اس قدر ہی یاک،عقل منداور انساف ین بن جانامکن ہے۔لیکن میرے دوست آپ دنیا کو آسانی سے اس بات پر داختی نہیں كر كتة كدانيس يُراكى سے بيخ اور نيكى كوا پنانے كى كوشش كرنى جاہے۔ ندى مرف اس ليے كد آدی اجھاد کھائی دے جو وجدد نیا کی طرف ہے بنائی گئی ہے ادر میرے نزدیک بیایک بر حمیا ہوی ک دہرانگ گی بات ہے۔ جبکہ بچ سیرے کہ خدا غیر متی نہیں ہے۔ وہ کمل سچا اور درست ہے۔ اور ہم میں جوزیادہ متق ہے وہ اس جیسا ہے۔اس میں انسان کی کی ہوشیاری اور کچھ نہ ہونے اور آ دی نے کی جا بت نظر آتی ہے کونکد سے جاننا کہ یہ بچ کیا ہے۔عقل اور نیکی ہے۔ اوراس سے بے خبر ی اران اور خلطی ہے۔ دوسری تمامتم کی عقل یا ہوشیاری جود کھائی دیتے ہے۔ جیسی کہ سیاستدانوں کی ہوشاری ہو۔ یافن کی عقل انا ڈی بن اور کھر درا بن ہے۔ غیر متی شخص یا ایس با تین کہنے والا یا نا اک چزوں کامیلغ بہتر ہے ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے اس دھوکے میں کہ ان کی بدمعاشی ہوشارین ہے۔ کیونکہ آ دمیوں کے لیے اعلی وقارشرم میں ہے۔ وہ خیال کرتے اور دومرے کو سُنتے ہیں کہ دوان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔'' منہیں یہ کی کے لیے بہتر نہیں بلکہ ذمین پر بوجھ من " لكن جبيها كرآ وميول كے بارے ميں ہے كدوه رياست ميں با حفاظت رہے والے ہونے جاہئیں۔ آئی انھیں بتا تھیں کدوہ کی بات توبیہ کدوہ، وہ کچھ ہیں جودہ سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں۔ کیونکہ وہ ناانصافی کا جرمانہ بین جانتے۔ جوانھیں تمام چیزے بالاتر جاننا یا ہے۔ ندسزا، ندموت جیسا کہ وہ فرض کرتے ہیں جن سے اکثر پُراکی چُ نکلتی ہے لیکن وہ جرمائے ہے جین کا گات

تحيوز ورك: ووكياسي؟

ایک کی طرح ہو ہیں جو ہمیشہ سے طے کیے جی ان کے لیے۔ ایک برحمت اور پاکیزہ آفاقی دوسرا دیوتاؤں کے بغیر میدوح کا راستالیکن وہ انھیں نہیں دیکھتے۔ یاسوچتے نہیں کہ وہ کیا غلطی کی بنا پر ایک کی طرح ہو ھ رہے جی جبکہ دوسرے کی طرح وہ کر آئی کی وجہ سے اپنی زندگی کی غلطیوں کے لے جواب دہ ہیں۔ بیان کے لیے جرمانہ ہے۔ اوراگرہم اٹھیں بتا کیں کہ جب تک دوا بی عیاری

کو بڑک نہیں کریں گے۔ معصومیت کی جگہ اُٹھیں موت کے بعدا کی وقت تبول نہیں کرے گی اور
حی کہ زمین پر اپنی زندگی کے دوران ہمیشہ اپنی اُراکی کی پیندیدگی کا غلام رہیں گے اور میرے
دونوں کا ساتھان کواپٹے تینے میں رکھے گا۔ جب دہ یہ شاخ ہیں تو اپنی اعلیٰ عیاری کی بنا پر، وہ احق
کی بات شاخے دکھائی دیں گے۔

تھیوڈورس: بالکل سجے ۔ستراط۔

ستراط: بالکل کی میرے دوست جیسا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ کین الن کے معالمے میں ایک خصوصیت ہے جب دوا پی بخی زندگی بین فلنے کی ٹالپندیدگی کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اُن میں حوصلہ ہو کہ دہ بحث مین سکیں اور فرار اختیار ندکریں تو دہ بالاً خراہے آپ سے مُدی طرح عدم اظمینان کا شکار ہوتے ہیں ،
ان کا اُصول ختم ہوجا تا ہے اور دہ بچول کی مانند بے یا دو مددگا رہ وجاتے ہیں۔ بیتا ہم اب حدسے تجاوز ہے جس سے ہمیں اس دفت اجتناب کرنا چاہے۔ یا دو صدے با ہرنگل جا تیں گے اور اصل بحث اس میں غرق ہوجائے گی۔ اگر آپ رائس ہول تو ہم اصل بحث اس

تھیوڈورس: اپن طرف ہے ستراط میں بلک اس میں تجاوز کروں گا کیونک میں اس مرسی ان کی جروی کرتا آسان بھتا ہوں لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو آ کیں بحث کی طرف واپس جلس۔

ستراط: کیا ہم اس کات تک نہیں بھتے پائے جس میں وائی گفتار کے مامیوں کا کہتا ہے کہ چزیں ایک ہیں جیسی وہ ہرا کیک ونظر آتی ہیں۔ وہ ہوئے اعتادے اس چزکو برقرارد کے ہوئے سے کدا حکامات جو حکومت منصفات ہجستی وہ محکومت منصفات ہجستی ہوتے ہیں۔ جب وہ لا کو کیے جاتے ہیں۔ یہ مناف ہوتے ہیں۔ جب وہ لا کو کیے جاتے ہیں۔ یہ مناف محکور پرانسان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک اچھے کا واسط ہے کوئی بھی زیادہ ویر تک حکومت کے ان وجو وی پرمطمئن نہیں رہ سکتا جنسی حکومت نے اچھے بچھ کرتا فذکیا۔ جب وہ نافذ سے وہ وہ اقبی اچھے ہوئے تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اچھ'' کے لفظ سے فدات کرتا ہے اور اصل موال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے ہوئے۔ کیا ایسانہیں ہوگا۔

تعيود ورس: يقيناً اليا بوكا

و سراط: اے تام کے بارے میں بات نہیں کرنی جا ہے۔ بلدائی جز کا کہنا جا ہے جوائی تام کے پیچے



سوچی گئی ہے۔

تميوة ورس: درست-

مراط: جوکوئی نام استعال کیا جائے اچھایا قرین مصلحت قانون سازی کا متعمد ہے اور جہاں تک اُس کی رائے کا تعلق ہے۔ کیا قانون سازی کا رائے کا تعلق ہے۔ کیا قانون سازی کا کوئی اور نام بھی ہوسکتا ہے؟

تعيودُ ورس: يقيناً نبيل-

ستراط: لیکن مقصد ہمیشہ حاصل کرلیا جاتا ہے؟ کیا اکثر غلطیان ہمیں کی جاتیں؟ تعیود ورس: باں میراخیال ہے اکثر غلطیاں کی جاتی ہے۔

ستراط: میراخیال بے خلطی کا امکان زیادہ نمایاں طور پر باربارد ہرایا جاتا ہے۔ اگر ہم سوال پوری قتم کے حوالے سے کام کرنا حوالے سے کام کرنا پر تا ہے۔ اور قوانین اس خیال کے تحت بنائے جاتے ہیں کہ دو آنے والے وقتوں میں مفید ہوں گے جو کہ دو سرے الفاظ میں مشتقبل ہے۔

تحيوة ورس: يالكل درست\_

ستراط: اب فرض کریں کہ ہم پروٹاغور سیا اُس کے پیروکاروں میں ہے کی ہے ایک سوال پوچھے ہیں۔

اے پروٹاغور س ہم اُس ہے کہیں گے۔ آ دی ایسا ہے جیسا کہ آپ اعلان کرتے ہیں۔ تمام
چیزوں کی پیایش، سفید، ہلکی، بھاری، سب چیزوں کے لیے دہ منعف ہے۔ کیونکداُن میں اُس کا
ابنااُصول کارفرما ہے آور جب وہ سوچتا ہے چیزیں ایسی ہیں جیسی وہ آخیس اپنی زندگی میں پاتا ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا تج ہے۔ کیا ایسانہیں ہے؟

تعيود ورس يي ال-

سة اط: کیا آپ اپ اُصول کو وسیج کرتے ہیں۔ پروٹاغوری۔ ہم اُس سے مزید پوچھیں گے۔ مستقبل کے اور کیا اُس کا اُصول صرف پنہیں کدائس کی دائے میں کیا ہے بلکہ یہ کہ اور کیا اُس کا اُصول صرف پنہیں کہ اُس کی دائے میں کیا ہے بلکہ یہ کہ کیا ہوگا۔ اور کیا چیزیں ہمیشدا سے ہی ہوتی ہیں چینیں ووقو تع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ترارت کا معاملہ لے لیں۔ جب ایک عام آ دمی میرو چتا ہے کہ اسے بخار ہونے والا ہے اور میر کہ اس فتم کی

حرارت پیداموری ہے۔ایک دوسرا آ دمی جوطبیب ہے۔اُس کی رائے مختلف ہے۔جس کی رائے درست ہونے والی ہے؟ یا کیا وہ دونوں ہی درست ہیں۔اُےاس کی اینے فیصلے میں بخار ہوئے والا ہوگانہ كرطبيب ك فصلے كے مطابق ن

تھیوڈورس: یہ س قدر مہل ہے۔

ستراط: اورشراب پیدا کرنے والا میری رائے میں اگر میں غلط نہیں تو انگور کی مشماس اور خشک بن کے بارے میں بہتر رائے رکھتا ہے جو کہ ابھی تک منجھے ہوئے کھلاڑ توں کے سواکن کومعلوم نہیں۔

تحيود ورس: يقيناً-

ستراط: اورموسیقی کی ترتیب میں ایک موسیقار تربیتی ماسرے بہتر جانا ہے۔اس کی نسبت جے موسیقی ماسر موافقت خیال کرے گاءاس کے اُلٹ۔

تحييودُ ورس: يقعيناً-

ستراط: اور باور چی مہمان ہے بہتر منصف ہوگا۔ مہمان جوکہ باور چی نہیں۔ مسرت اُس کھانے ہے اخذ کی جائے گی جو تیاری کے مراحل میں ہے۔ موجودہ دقت یا ماضی کے حوالے سے سرت کا ہم ابھی ذکر نہیں کررہے۔لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرکوئی سرت کا ازخود بہتر منصف ہوگا۔جودکھائی دےگا اور ستقبل میں اس کے لیے ہوگا نہیں۔ کیا آ پنہیں۔ یر دناغورس بہتر اندازہ کرسکتا ہے کہ کون ی بحث عدالت مين سب كومطمئن كرے كى عام أ دى كى بجائے۔

تھیوڈ ورس: یقیناً۔سقراط۔ وہ پیشگوئی کیا کرتا تھاسخت زوردار انداز میں کہ وہ اس معالم میں دوسرے تمام لوكوں ميں اعلى ترين ب

سقراط: یقینا ہوگا۔ درست کس نے اُس کے ساتھ گفتگو کے لیے بردی قبت اداکی ہوگی۔اگر دہ ایخ مہمان کو بید بات سمجھانے کے قابل ہوگیا ہوگا کہ نہ کوئی پیٹیبر، نہ ہی کوئی اور دوسرااس ہے بہتر بتانے کے قابل ہوگا جو ہوگا اور ستعتبل میں ہونے والا دکھائی دیتا ہے جو کسی کے لیے ہوسکتا ہے۔

تعيود ورس: كون در حقيقت ايبايع؟

ستراط: قالون سازی اورسوج کا تعلق بھی مستقبل ہے ہے۔ اور ہرکوئی تسلیم کرے گا کہ ریاسیں قانون منافے میں اکثر اسے اعلی مفادات میں نا کام رہتی ہیں۔



تيبودُ ورس: بالكل درمت\_

ستراط بھر ہم آپ کے اُستاد (آقا) کے خلاف پوری طرح بحث کرسکتے ہیں کداہے مانا چاہیے کہ ایک آدام اُنا چاہیے کہ ایک آدئی دوسرے سے زیادہ عقل مند ہوگا۔اور یہ کمقل مند پیانہ ہے۔لیکن میں جو کہ پھوٹیس جانیا۔ وہ قطعا احترام تبول کرنے کے لیے تیار ٹیس ہوں جو پر دناغور س کا دیکل جھ پر ابھی تھوپ رہا تھا۔ آیا میں کی چیز کا ناپ ہوں کہیں؟

تھیوڈ ورس بیاس کا بہترین اور اک ہے۔ اگر چہوہ اس وقت بھی پکڑا گیا جب کے کواس نے دوسروں کی رائے قرار دیا۔ جنموں نے اپنی رائے میں اے کمل جبوٹ کہا تھا۔

ستراط: بہت سارے طریقے ہیں تھیوڈ درہی۔ جن ہیں اس اُصول کورد کیا جا سکتا ہے کہ ہمآ دی کی ہر دائے

درست ہے۔ لیکن بیر ٹابت کرنے ہیں زیادہ مشکل ہے کہ احساس کی حالتیں جوآ دی ہیں موجود

ہیں اور جن ہیں ہے رائے اور حی تجربات پیدا ہوتے ہیں ان حالتوں کے مطابق کیاوہ بھی غلط

ہیں۔ بڑی حد تک امکان ہے کہ ہیں ان کے بارے ہیں احتقا ندا نداز بھی بات کر دہا ہوں۔ کوئکہ

دہ نا قابل الزام ہو کتی ہیں اور دہ جو ہیہ ہے ہیں کہ ان کے واضح شوت ہیں اور بید کہ وہ کا معالمہ

ہوں گے۔ جس معالمے ہیں ہماراد وست تھیا ٹیش اب تک کوئی قابل قدر کا معالمہ

نہیں کر پایا۔ جب اُس نے شعوراور علم کی شناخت کی۔ اس لیے آ کیں ہم اس معالمے کو قریب

لاکس جیسا کہ پروٹا غوری کے وکل چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے کا کنات کے تھی کے گر دا کیک

دائر و کھنے لیا، کیا یہ نظر یہ مضبوط ہے کہ تیں؟ کی بھی طرح اس معالمے ہیں چھوٹی جنگ جازی نہیں

دائر و کھنے لیا، کیا یہ نظر یہ مضبوط ہے کہ تیں؟ کی بھی طرح اس معالمے ہیں چھوٹی جنگ جازی نہیں۔

ہوراں کے جنگری چھا کہ نہیں ہیں۔

تحيوة ورس: بيدواتني چھوٹی جنگ تہيں۔ كيونك يونيا (ionia) ميں فرقد تيز تر بھيلتا ہے۔ ہرائليش كے بيروكاراس نعرے كے طالتور مائے والے مول كے۔

ستراط: تب ہم پرزیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے دوست تھیوڈ ورس کہ ہم اس سوال کی ابتدا ہے جانچ پڑتال کریں کیونکہ اے وہ خود پیش کرد ہے ہیں۔

تیودورس: یقینا ہم اس کے پیش کردہ ہیں۔ ہراگلیٹس کے ان قیاس جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں است ہی کہ انے ہیں جتنے کہ مومریا اس سے بھی زیادہ کرانے۔افیزیا کے لوگ (Ephesians) ازخود جن کی انھیں جانے کی پیٹگوئی کی ہے وہ پاگل پن کی حد تک اس کے علم روار ہیں اور آپ اُن کے ساتھ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ اُن کی کما بول کے مطابق وہ بمیشہ ترکت میں ہیں۔
لیکن اس پر بحث یا سوال کی صورت میں اور آ ہتہ ہے سوال کر نا اور جواب دینا ہوتا ہے لیکن وہ انیا نہیں کر سکتے ۔ اس سے زیاوہ کہ وہ فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ یا ان ساتھیوں میں ہے معم ارا وہ کہ ان میں سکون کی حالت کا کوئی ور ہم وجو دہیں۔ یہ اس کی نفی کی پوری طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ میں سکون کی حالت کا کوئی ور ہم وجو دہیں۔ یہ اس کی نفی کی پوری طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اُن میں کی ایک ہے بھی بیسوال پوچھیں وہ تیر کش کی طرح تختم جواب آپ پر دے مارے گا۔ اگر آپ اس کی وجہ پوچھیں کہ اُس نے کیا کہا۔ تو آپ پر نے الفاظ سے تملہ کر دیا جائے گا۔ جن میں سے کوئی علی ہوں کہ انہ کی وہ وہوں کونہ تو بحث کے دوران اور نہ تی وہ ذہوں میں بھی آب سے سے کوئی علی کہ میں اندازہ کرتا ہوں کہ انہا کوئی اُصول اُن کی رائے میں بھی کے میں اندازہ کرتا ہوں کہ انہا کوئی اُصول اُن کی رائے میں بھی کے میں اندازہ کرتا ہوں کہ انہا کوئی اُصول اُن کی رائے میں بھی کے میں اندازہ کرتا ہوں کہ انہا کوئی اُصول اُن کی رائے میں بر مگئے کے میرادف ہے۔ کیونکہ ان کی رکھے کے کی حالت سے جنگ ہے۔ اس لیے اس حالت کو ہر جگہ ہے تکال میں اندازہ کرتا ہوں کہ انہا کوئی اُصول اُن کی رائے میں بر مگئے ہیں۔

ستراط: میرا خیال ہے۔ تعیود دورس ۔ آپ نے اُن کو صرف جنگ کی حالت میں دیکھا ہے۔ لیکن امن کے زیانے میں ان کے ساتھ بھی نہیں دہے ۔ کیونکہ دو آپ کے دوست نہیں ۔ ان کا امن کا نعرو صرف خوش کے دیائے میں لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میرا خیال ہے۔ صرف اُن میروکاروں کے لیے جنسیں ووایئے جیسا بنانا جاتے ہیں۔

تھیوڈ ورس: پیروکاروں۔ میرے محترم ان کا کوئی نہیں۔ اس طرح کے آ دی ایک دوسرے کے پیروکارنیں ہیں۔ اس طرح کے آ دی ایک دوسرے کے پیروکارنیں ہیں ہیں۔ اس طرح کے آ دی ایک دوسرے کے پیروکارنیں ہے ہر ہیں ہے ہر کوئی اپنے موضی ہے بردھتے ہیں اور کہیں ہے گئے ان آ دمیوں ہے جیسا کہ بیس کہدرہا کوئی اپنے پڑوی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ بچھٹیں جانے ۔ ان آ دمیوں ہے جیسا کہ بیس کہدرہا گفا۔ آپ کوئی وجہیں پاسکے ۔ ان کی مرضی ہے یااس کے بغیر ہمیں سوال ان سے حاصل کرنا ہے ۔ اور خودا س کا تجربہ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم جیومیٹری کا مسئلہ کردہے ہوں۔

سقراط: بالكل درست يهيك كيا كياسوال ليتي موئ - يا بم في رُاف لوگول بي يهيل سناجوعقل زياده تر شاعرول سے سيھتے تھے جن ميں فيتھا كيس (Tethys) اور اوشين (Oceanus) بيل كم



تمام چیزوں کا منبع ندیاں ہیں اور سے کہ کوئی چیز سکون پذیر نہیں۔ اب جدت پہندوں نے ہمی اپنی اعلیٰ عقل دوائش میں سے علم کھلا اعلان کیا ہے۔ جوتے ہتائے والا بھی شایدان سے سکھ لے۔ اور پھر احتقاندا نداز میں ندسو ہے کہ کچھ چیزیں حالت سکون اور دوسری حالت ترکت میں ہیں۔ سے سکھ کر کہ ماری چیزیں ترکت کی حالب میں ہیں۔ وہ اچھی طرح اپنے اُستادوں کا احر ام کرے گا۔ میں تقریباس کا متفاذ تحرہ بجول کمیا ہوں تیمیوڈوری۔

"اكلاايك اى جكه رموجودر بتاب، جوكذب كے ليے نام ب

تعیوڈ ورس: نہیں ۔ ستر اط ۔ اس بات کی جان پڑتال نہ کرنا کہ دونوں فریقین کے پاس کہنے کو کیا ہے ۔ بالکل ٹا تا کی برداشت ہوگا۔

سرّاط: تب ہمیں جانچ پڑتال ضرور کرنی جا ہے۔ جب آپ جو بحث شروع کرنے میں اس قد رانچکیا ہٹ کا

شکار تھے بات کوآ کے بردھانے کاس قدرخواہاں ہیں تو حرکت کی تم بسوال دکھا کی دیتاہے جس
سے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ان کا اس سے کیا مقصد ہے جب وہ کہتے ہیں کہ تمام چزیں
حرکت میں ہیں؟ کیا صرف ایک ہی تئم کی حرکت ہے؟ یا بلکہ میں بیسوچنا ہوں کہ او؟ میں اس
بارے میں آپ کی رائے دریافت کرنا جاہوں گا۔ اپنی رائے سے علاوہ اضائی طور پرجس میں
شاید میں قطی کر بیٹھوں۔ اگر میں قلطی پر ہوں تو بھے بتا کیں کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگر حرکت
شاید میں قطی کر بیٹھوں۔ اگر میں قلطی پر ہوں تو بھے بتا کیں کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگر حرکت کہاجا تا ہے۔

تھیوڈورس: جی ہاں۔

ستراط: اس طرح اب ہمارے پاس بتم کی حرکت موجود ہے۔ لیکن جب ایک چیز ایک جگہ پردہ کرعمرد سیدہ معراق ہے ہوجاتی ہے ہوجاتی ہے بازم سے خت ۔ یاکسی اور تبدیلی کی نذر ہوجاتی ہے تو کیا اے پہلی تم کی حرکت سے مختلف حرکت کی تتم نہیں کہا جائے گا۔

تھیوڈوری مرا کی خیال ہے۔

ستراط: بلکه یکیس کداییای بونا چاہے۔ پھر حرکت کی دواتسام بوگئیں۔" تبدیلی" اور" ای جگه پر بونے والی حرکت" کی اقسام۔

تھیوڈورک: آب درست کمدے آل-

ستراط: اب یفرق کر لینے کے بعد آئیں ان سے خاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرکت میں ہے۔
ان نے پوچیں کہ کیا تمام چیز دل میں صرف یہی دوشم کی حرکت ہے۔ یعنی جگہ کی تبدیلی اورای جگہ پر ہونے والی حرکت ۔اور کیا ایک بی چیز دونوں حرکتیں کرتی ہے یا ایک ،ایک شم کی اور دوسری چیز ، دوسری شم کی حرکت کرتی ہے۔

چیز ، دوسری شم کی حرکت کرتی ہے۔

تھیوڈ درس: درحقیقت بیجھے علم نہیں اس کا کیا جواب دیا جائے لیکن میرا خیال ہے وہ کہیں گے کہ ساری چیزیں دونوں حرکتیں کرتی ہیں۔

ستراط: ہاں دوست۔ کیونکہ اگر ایسانہیں تو اضیں یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ہی تم کی چیزیں حالت سکون اور حالت سکون اور حالت جن بیں ہوگا کہ ساری چیزیں حرکت میں بین اس کی نسبت ماری چیزیں سکون کی حالت میں بین۔
۔ کہ ساری چیزیں سکون کی حالت میں بین۔

تميودُ درس: ايمان موگا، يقيناً .

ستراط: اوراگروہ حرکت میں ہیں اور کوئی چیز حرکت سے خالی بیں تو تمام چیزوں میں ایک ای تم کی حرکت ہوئی جا ہے۔

تحيوز ورس: بالكل درست-

ستراط ایک اور نکتے پر غور کریں۔ کیا ہم نے حرارت پیدا ہوئے ، سفیدی کی وضاحت کے حوالے سے انھی نہیں سمجھا۔ کی انداز میں جو کہ اس طرح ہے۔ کیا دو پٹین کہدرے سے کہ ان میں سے ہرکوئی عالی اور شمل کے درمیان حرکت کردہا ہے۔ اس اختلاف کے مماتھ کہ تحل کو طاقت عاصل کنندہ خیال کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اور اس خرح ہیں جو ہر بن جاتا ہے۔ اور عالی معیار کی بجائے جو ہر بن جاتا ہے۔ وہ شرک ہے کہ معیار آپ کے لیے نئی اور عجب وغریب چڑ ہوگ ۔ جے آپ نہیں بجھ کتے ہیں اس سے بچھا خذکر نے کے لیے سب میں تھوں مثالی اون گا۔ میرامطلب ہے کہ بیدا کرنے والی قوت یا عامل بھی نہ تو حرارت بن سکتا ہے شہاں مفیدی بلکہ گرم اور سفید اور اینانی ورمری چڑوں کے یارے میں ہے۔ کیونکہ دوبارہ دہرانا جا ہے، جو بچھ میں نے پہلے کہا۔ شابی دوری چڑوں کے یارے میں جے کیونکہ دوبارہ دہرانا جا ہے، جو بچھ میں نے پہلے کہا۔ شابی عامل نہ بی شخمل کا ٹوئی تممل و جود ہے لیکن جب وہ باہم ملتے ہیں اور حی تجربات اور دومری چڑوں

تحيوة ورس: يقيناً-

۔ آپ اُن کے نظریہ کی تفصیلات بلا جائے پڑتال کیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن جمیں ان سے بیا یک سوال
کر نائیس مجولانا جا ہے جس کے بارے میں ہمارا واسط ہے۔ '' کیا ساری چیزیں ترکت اور روانی
میں ہیں؟''

تحيور ورس: في إلى الن كاجواب الحكام

ستراط: ، وه دونوں طریقوں میں حرکت کرتی ہیں جن کا فرق ہم نے ابھی کہا۔ یہ بھی کہاجائے گا۔وہ آئی جگہہ ربھی حرکت کرتے ہیں اور جگہ بھی تبدیل کرتے ہیں ہے

تحيود ورس: يقيناً الرحركت كمل موكى-

مقراط: اگروہ جگہ تبدیل ندکریں بلکدایک ہی جگہ پرحرکت کریں۔ ہمنیں مدکہنے کے قابل ہونا جا ہے کیم

متم کی چزیں حرکت اور بہاؤیس ہیں۔ تعیود ورس: بالکل۔

ستراط: لیکن اب برب سفید سفید چانار ہتا ہے اور سفیدی ازخود حرکت اور تبدیلی کے مل میں ہے۔ جوکہ ایک رنگ ہے ۔ جوکہ ایک رنگ ہے دوسرے میں تبدیل ہورہ ہیں اور بھی جود کا شکار نہیں ہوتے ۔ کیا کسی رنگ کے نام کو درست طور پراستعمال کیا جا سکتا ہے؟

تھیوڈورس: بیکیے مکن ہے۔ ستراط۔اس معاملے میں یاکسی دوسرے معیارے معاملے میں۔کیااب جب ہم یات کردہے ہیں۔ چیز تبدیلی کے مراحل میں ہے۔

ستراط: آپ حواس کے بارے میں کیا کہیں گے۔جیسا کدد یکھنا، سننایا دوسری قتم کے حواس ہیں۔ کیا دیکھنے اور سننے کی کوئی رکاوٹ ہے۔

تعیود ورس بقینانیس اگرساری چزیس حرکت میں ہیں۔

ستراط: پھر ہمیں دیکھنے کے بارے میں، نددیکھنے کے بارے میں بات نہیں کرنی جا ہے۔ ندہی کمی دوسری حصر اور کے استعمال کے بارے میں۔ حس کے بارے میں ۔ اگر ساری چزیں حرکت میں حصر لیتی ہیں۔

تصور ورس: يقينانهين-

ستراط: اب بھی شعورعلم ہے۔اس لیے کم از کم میں اور تھیائیٹس میر کہ درہے تھے۔ تھیوڈ ورس: بالکل درست۔

ستراط: پھر جب آپ سے پوچھا کمیا تھا کہ علم کیا ہے؟ ہم نے اس کا جواب نہ دیا کہ علم کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ کمیانیں ہے۔

تھیوڈورس: میزاخیال ہے جہیں۔

ستراط: تب یا یک عمرہ نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے پہلے جواب کودرست کرلیا۔ یہ نابت کرنے کی شدید خواہش کے ذریعے کہ کوئی چیز جالت سکون میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز بھی سکون کی حالت میں نہیں توہر جواب کوئی چیز ہے اور نہیں بھی۔ یا اگر جواب کوئی بھی عنوان ہو، وہ درست ہے۔ آپ کہیں کہ اس طرح آپ کے چیز ہے اور نہیں بھی۔ یا اگر آپ تر ججے دیں ''ہوجاتی ہے'' اس طرح ۔ اور اگر ہمیں کہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو چھر ہمیں سکون کی وضاحت کرنے والے الفاظ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرئی چا ہے۔



تميود ورس: بالكل درست-

ستراط: بی ہاں۔ تعیود ورس سوائے میہ کہنے کے کہ ''اس طرح''اور'' اس طرح نہیں'' کیکن آپ کواس طرح کا لفظ استعال نہیں کرنا جا ہے کیونکہ اس طرح اور اس طرح نہیں میں کوئی حرکت نہیں۔ اس درس کے پیروکاروں کے پاس بھی اپ آپ کو بیان کرنے کے لیے ابھی تک الفاظ نہیں۔ اس کے لیے انھیں ضرور نگی زبان سیکھنی ہوگی۔ میں ایک لفظ بھی اس کا نہیں جانتا جوان کے لیے مناسب ہو۔ ''شاید'' ''نہیں کیے'' ، جو کے کھل طور پر لامحدود ہے۔

تھیوڈ ورس: تی ہاں۔ بیا بدازہے بات کرنے کا جس میں وہ بالکل سکون میں ہوں گے۔

سزاط: اس طرح تعیود ورس بم نے آپ کے دوست کے دموے سے نجات کے بغیراس کو تبول ہے کہ سے اس بات کی آ دی ہر چیز کا ناپ ہے۔ بلکہ صرف ایک عقل مند آ دمی ہے، پیانہ ہے۔ نہ ہی ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ شعور علم ہے۔ بیقینا دائی بہا ؤ کے خیال کی بنا پر نہیں۔ جب تک کہ شاید مارد دوست تھائیٹس ہمیں اس بات یہ مطمئن شکرے کہ پیشعور علم ہے۔

تھیوڈ ورس: بہت خوب۔ سقراط۔اب جب پروٹاغورس کے اُصول کے بارے میں بحث کمل ہوگئ ہے۔ میں جواب دینے سے قاصر ہول ۔ کیونکہ ہماراسمجھوتا اس بات پر ہی تھا۔

تھیاٹیٹس: نہیں تھیوڈورس - جب تک کہ آپ اورسٹراط اس دعوے پر بحث کمل نہ کرلیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں حالت سکون میں ہیں - جیسا کہ آپ طاہر کررہے تھے۔

تھیوڈورس: آپ تھیائیٹس جوکہ ایک نوجوان برمعاش ہو۔ ہمارے ایک برے کووعدہ توڑنے پر نہا کساؤ بلکہ سر اطاکو ہاتی بحث کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

تھیاٹیٹس: ہاں۔اگران کی خواہش ہے۔ بلکہ میں نے ساکن ہونے کے دعوے کے بارے میں سا۔' تحیوڈ ورس: سقراط کو بحث کے لیے دعوت دیں۔گھڑ سوار کو کھلے میدان میں دعوت دیں۔ بلکہ اس سے لوچیس اور وہ جواب دےگا۔

ستراط: تاہم تھیوڈورس جھے ڈرے کہ میں تقیافیٹس کی درخواست پوری نہیں کر پا کالگا۔ تعیوڈورس: پوری نہیں کر پاکیس کی وجہے؟

سراط: وجدید ب کدمیری ایک تم کی ضد ب میلیس اور دوسروں کے لیے اس قدرتیں جو بیا کہتے ہیں

کہ ''سب ایک ایک اور ساکن ہے۔ جیسا کہ برا ارجنما پارمینیڈس جے ہومرکی زبان میں باوقاراور
منفر در بن کہا جائے گا۔ جھے شرمندگی ہونی چاہیے کہ ش اُے اُس حوصلے سے ملا جواس کے لحاظ
سے کی اہمیت کا حافل نہیں تھا۔ میں اس سے اس وقت ملا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا وہ جھے بہت
زیادہ قابل اور ذبین آ دی محسوں ہوا۔ اور جھے خوف ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو بحصہ پاکس گے اور
اس کا مطلب بھینا مشکل ہوگا۔ علاوہ اور جھے خوف ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو بحصہ پاکس گے اور
ہے۔ وہ بلاٹوک وارد ہونے والے مہمانوں کی وجہ سے ذبن سے اوجل ہوجا ہے گی۔ اگر ہم ایے
مہمانوں کو نئل ہونے کی اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حال ہواور
اگر اس برعام طریقے سے خور کیا گیا تو یہ اس کے نافسانی ہوگی اور اگر پوری طرح اس پر بحث کی
گر تو اس سے علم کے علاوہ دومر سے سوال دھند لے ہوجا کیں گے۔ نہ تو ایک اور نہ ہی دومری وجرکو
گر تو اس سے علم کے علاوہ دومر سے سوال دھند لے ہوجا کیں گے۔ نہ تو ایک اور نہ ہی دوجہ کی وجہ سے خل ہونے کی اجازت دی جو تھیائیٹس کے خیالات میں علم کے بارے ہیں۔
کرنے کی کوشش کرنی چاہے جو تھیائیٹس کے خیالات میں علم کے بارے ہیں۔

تمياليش: بهت قوب ايا كري اكرة بكري ك

سقراط: تباب تھیائیٹس مضمون کا ایک اور طریقے ہے جائزہ لیں۔ آپ نے جواب دیا کہ معورے؟ تھائیٹس: میں نے بیکہا تھا۔

سقراط: اگرآپ ہے کوئی پو چھے کس چیز ہے آ دمی کا نے اور سفیدر گلوں کودیکھتا ہے اور کس چیز کی بناپر وہ او نجی اور مدھم آ دازوں کو منتا ہے۔ آپ کہیں گے اگر بیل غلطی پنہیں تو ''آ تھوں اور کا نوں ہے''۔

تھیائیش: مجھے ہی کہنا جاہے۔

ستراط: الفاظ اور محاورات کا آزادانداستعال پابندی کی بجائے آزادتعلیم کی خوبی ہے اور اس کا الث خود نمائی ہے۔ کین بعض او قات پابندی لازم ہوتی ہے۔ میرالیقین ہے کہ آپ نے جوابھی جواب دیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ زیادہ درست ہے کہنا ہوگا کہ ہم آئکھوں اور کا نول سے سنتے اور دیکھتے ہیں یا آئکھوں اور کا نول کے ذریعے۔

تھیاٹیٹس: مجھے کہنا چاہیے" کے ذریعے"ستراط،" کے ساتھ" کی بجائے۔

ستراط: بال میرے بیٹے ۔ کوکی یے فرض نہیں کرسکتا کہ ہم میں سے ہرکوئی جیسا کے زوجن گھوڑے کی طرح اس



میں بے شار بغیر جڑے حواس ہیں۔ جو کہ ایک فطرت میں اکٹھی نہیں ہوتیں۔ ذہین یا جو ہمیں اچھا ۔ لگے، ہم اے کہ سکتے ہیں جو کہ چیزیں ہیں، جن کے ذریعے ہم حس کو بچھتے ہیں۔

تهائيش: بن اس معاطم مين رضامند وال-

سرّاط: یدوجہ ہے کہ کیوں میں اس قدر پابند ہوں کیونکہ میں جانتا چاہتا ہوں کہ ہم کا نے اور سفید رنگ کو

آ کھے کے ذریعے دیجتے ہیں اور دوسری چیزوں کوجم کے دوسر ہے حصوں کے ذریعے ہم اضیں جم

کا بیک ہی جے ہے نہیں حاصل کر پاتے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ شاید ایسے تمام

خیالات جم سے منسوب کردیں۔ شاید تا ہم بغیر مداخلت کیے آپ کو جواب دیے کی آ ڈادی دیتا

ہوں تب جھے بتا کیں کہ جن اجرائے ذریعے ہم آپ شخت، گرم، ملک، پیٹھے اور دوسرے واس کو

جائے ہیں، کیا دوجم کے حصرتیں ؟

تماثيش: يقيناجم كى الصين

ستراط: آپ تعلیم کریں گے کہ آپ جو چیز، ایک چیز کے ڈر لیے معلوم کرتے ہیں، دہ دومرے سے نہیں کے اطاب کا سے مثال کے طور پر اے ساعت کی چیز کے ذریعے معلوم نہیں کیا جاسکا۔ یا ساعت کی چیز کے ذریعے معلوم نہیں کیا جاسکا۔ یا ساعت کی چیز کے ذریعے معلوم نہیں کیا جاسکا کی میں اس کے دریعے دیکھنامکن نہیں ۔

سينيس: يقينانيس-

ستراط: اگرآپان دونوں کے بارے میں سوچیں تو مشتر کہ طور پر آپان دونوں کو کی ایک کے دریعے معلوم نہیں کر کتے۔

تعياليش: اليانين بوسكار

سقراط: آوازادر مگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ پہلے آپ سیلیم کریں گے کہ میدونوں موجود ہیں۔ تنیانیش: ہی ہاں!اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اپنے آپ جیسی ہیں۔

تنيانيش: يقيتا-

ستراط: اوردونون دونین اور کمل علیحده۔

تعالين: جي ال-

سراط: کیاآ پ مزیدرائے دے سکتے ہیں کردونوں ایک جیسی ہیں یاایک دوسرے سے مختلف۔

تعيانيس: بن يكن كاحوصل ركما مول-

ستراط: ان سب سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا۔ کیونکہ نہ سننے سے اور نہ بی و کیفنے سے بیڈ تیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ دونوں کہ ان میں کوئی چیز مشترک ہے۔ زیر بحث نکتہ کی وضاحت کی جھے اجازت دیں۔ اگر یہ پوچھنے کا کوئی مطلب ہو کہ کیا آ وازیں اور دیگ میں کھارا پن ہے کہ نہیں۔ آپ جھے یہ تیں گے کہ کون ساشعبہ اس سوال ہے متعلق ہے۔ بیدد کھنے یا سننے کا نہیں ، کوئی اور ہوگا۔

تهيأنيش: يقينأذا كنف كأشعبه

ستراط: بہت خوب اب مجھے بنا کیں کہ وہ توت کیا ہے جوان میں تمیز کرتی ہے۔ ند صرف باشعور چیزوں کے بارے میں ۔ کا نتات کا تخیل ۔ وہ جنسیں'' ہورہی'' اور دومری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق ہم ابھی بات دومری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق ہم ابھی بات کررہے ہے۔ کس جزوکو آپ ان خیالات کا کام سوٹیس گے۔

تھیائیش: آپ ہورہے، ہیں ہورہے، کمال غیر کمال، ایک جیسااور مختلف کے بارے میں موج رہے

ہیں۔ اتحاد ادر دوسرے اعداد کے بارے میں جنمیں عقل کی چیزوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ آپ کا

پوچھنے کا مطلب میں ہے کہ جسم کے س جزو کے ذریعے روح طاق ادر جنت اعداد کے بارے میں
جانتی ہے اورای طرح کے دوسرے دیاضی کے سوالات۔

ستراط: آپ نے میرامطلب بہترین انداز میں سمجھا۔ تھیائیٹس۔ یہی چیز ہے جس کا میں پوچھ رہا ہوں۔ تھیائیٹس: درحقیقت ستراط۔ میں جواب نہیں دے سکتا۔ میرا ابنا خیال ہے کہ ان کاعقل کی چیز وں کے برعکس کوئی علیحدہ حصہ نہیں۔ بلکہ بید ماغ ہے۔ وہ اپنی طاقت سے کا تنات کی سار کی چیز وں کے بارے میں سوچتا ہے۔

ستراط: آپ بے مثال ہیں۔ تھیا میٹس۔ نہ کہ فضول جیسا کہ تھیوڈ ورس کہدر ہاتھا۔ کیونکہ وہ جوخوبصورتی سے بولٹا ہے وہ خود بھی خوبصورت ہے اور اچھا۔ خوبصؤرتی کے علاوہ آپ نے جھے ایک طویل بحث سے بولٹا ہے وہ خود بھی پر رحم کیا ہے۔ اگر آپ کواس بارے میں بھین ہے کہ روح کچھ چیزوں کا ازخود جائزہ لیتی ہے اور دوسرے جم کے دیگر حصول کے ذریعے۔ کیونکہ بیا بی رائے تھی اور میں جا برائے میں اور میں ہوں۔ چاہتا تھا کہ آپ اس سے رضا مند ہوں۔

تسامیس: میں اس بارے میں کمل طور پر واضح ہول۔

سراط: ادر کس مصے کوآپ خوشہوے منسلک کریں گے کیونکہ بید ہمارے خیالات کی سب سے زیادہ عالمگیر

شیامیش: جھے کہنا چاہے اس قتم ہے جن کے بارے میں روح از خود جانے کی خواہاں ہے۔ متعان

ستراط: کیاآپ کہیں گے کہ ایک جیسا، یکسال، غیریکسال اور دوسرے سے متعلق ہے۔

تهانيس: تمامال-

ستراط: کیاآ پاچھ کرے معززاور کم رکے بازے میں بھی بہی کہیں گے۔

تھے ایش: میں اُن خیالات سے منسوب کرتا ہوں جو لازی طور پر منسلکہ ہیں اور جن کے بارے ہیں روح معلام کرتی ہے۔ اسی مطال اور مستنتبل سے چیز ول کا تقابلی جائزہ لے کر۔

سقراط: کیادہ ان چیزوں کی تخی کوئیس جانیا جوچھوٹے میں تخت ہیں اورزی کوجو چیزیں چھوٹے میں زم ہیں؟

تضافيش: جي إلا-

ستراط: لیکن ان کی خوشبواوروہ جو ہیں۔ ان کا ایک دوسرے سے اختلاف اور اس اختلاف کی ضروری براط: فطرت روح ازخودان کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

تھیائیس: یقینا۔ سادہ حی تجربات (Sensations) جوجم کے ذریعے روح تک پہنچتے ہیں وہ پیدایش کے وقت جانوروں اور انسانوں میں منتقل ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کی عکائی اور استعال بہت ست ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کی عکائی اور استعال بہت ست ہوجا تھی واصل ہوجا ہیں تو اس کا ذریعے تعلیم اور طویل تجرب و

تحيينش: يقيى طورير-

ستان کیاایا آوی کے ماصل کرسکتا ہے جوہونے کے مل کو پانے میں ناکام رے؟

حنيش: نامكن-

سرّاط: کیادہ جوکی چیز کے پیج کوٹیس پاسکتادہ اس چیز کاعلم رکھتا ہے۔

تحقیض: وداین کرسکتا۔

ستراط پر الم عقل کے اظہار میں نہیں بلکہ ان کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس طرح صرف اظہار میں بج

اوروجودكوحاصل نبيس كياجاسكنا\_

تفیانیش: صاف کا ہرہ۔

ستراط: اوركيادوعوال كوايك عل نام بيكاري مح -جب أن نيس اس قدر برافرق م؟

تمانيس: الياكرنايقية فيك نيس موكار

ستراط: اورآپ سننے، دیکھنے، سوتھنے، ٹھنڈایا گرم ہونے کو کیانام دیں گے؟

تهائيس: مجھان سبكو محصاً كمنا جائے۔ان كوادركيانام ديا جاسكانے؟

ستراط: کیاجاناان کامشترک نام ہوسکتا ہے؟

. تعيانيش: يقيناً-

سقراط: جس كاجيمانهم كتيم بي يح كحصول من بواي نے زياده كوئى حصنيال

تهاميس: يقينانين-

تصافيش: تبيل-

ستراط: کیرشعورتھیاٹیٹس،علم پاسائنس جیسا کبھی نہیں ہوسکتا۔

تهائيس: صاف طاہر ب كنہيں - سقراط - اب بورى طرح فرق ثابت ہوكيا كفلم شعور سے مختلف ہوگا۔

سقراط: کیکن جاری بحث کا اصل مقصد میہ جاننا تھا کہ علم کیا ہے؟ اس کی بجائے کہ یہ کیا نہیں ہے۔ای دوران ہم نے پچھر تی کی ہے۔ کیونکہ ہم علم کوشعور میں مزید بالکل تلاش نہیں کرتے۔ لیکن اس کی

بجائے دوسر عمل میں جس میں ذہن تنہاہاور ہونے کے ساتھ معروف ہے۔

تھیائیش: آپ کامطلب ہے ستراط-اگریش غلطی نہیں کردہا جے سوچنا یارائے دینا کہتے ہیں۔

ستراط: آپ درست سمجھ ہیں اور میرے دوست اب دوبارہ ای نقطے ہے آ عاز کریں اور جو پہلے تھا اے کمل طور پر ذہن سے صاف کرکے بیدد یکھیں کہ کیا آپ کی واضح مقام پر پہنٹی چکے ہیں کہیں۔ اورا یک بار پھر کہیں کے کم کیا ہے؟

تھیا ٹیش: میں نہیں کہ سکتا ہستراط کہ ساری رائے علم ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک رائے غلط ہو لیکن میں میر کہنے کی جرائت کروں گا کہ علم تچی رائے ہے۔ میرامیہ جواب ہے اورا کر بعد میں می غلط ٹابت ہو گیا تو چرکوئی اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔

ستراط بیطریقہ ہے، جی طرح آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تھیا بیش ۔ نہ کہ گزشتہ نکچا ہٹ کے سے انداز میں۔ یس ۔ کیونکہ آپ دلیری کا مظاہرہ کریں گے تو ہم دومیں ایک فائدہ حاصل کرلیں گے ۔ یا تو ہم دومیں ایک فائدہ حاصل کرلیں گے ۔ یا تو ہم دومیں ایک کہ جمیں اس بات کا پتا چل گیا ہے حاصل کرلیں گے جو تلاش کررہے ہیں یا کم اذکم یہ سوچیں گے کہ جمیں اس بات کا پتا چل گیا ہے جس کا جمیں پہلے پتا نہ تھا۔ کی بھی صورت میں جمیں بردا بھاری انعام ملے گا۔ اور اب بتا کیں آپ کیا کہدرہے ہیں۔ کیا دوسری جمونی ۔ اور کیا آپ علم کی تعریف کے حطور پر کرتے ہیں۔

تهائيس: جي ال-ميري موجوده واع كے مطابق

سراط: ساب می مارے لیے رائے کے والے سے بحث کی بحالی کا موجب ہے؟

تھیائیس: آپ کی چیز کے بارے میں اشاروں کنائیوں میں کہدہے ہیں؟

ستراط: ایک نکتہ ہے جواکثر میرے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ میرے اور دوسرے دونوں کے لیے ایک مئلہے۔ میں ذہن کے تجربے کی فطرت سے منع کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ جس کا میں حوالہ دیتا ہوں۔

تعالیش: دعاکرین وه کیاہ؟

تھیائیس: سرّاط دوبارہ شروع کریں ۔ کم از کم اگر آپ میروچنے ہیں کداس کا کوئی معمولی سابھی امکان ہے کہ کیا آپ اور تھیوڈ ورس ابھی اس بارے ہیں بہت سے طریقے ہے رائے نہیں دے رہے سے ؟ کداس طرح کی بحث میں ہمیشدا پنی مرضی ہے وقت صرف کرنا جاہے۔

عرود آپ بالکل تھیک کہدرہے ہیں۔اور شایدائی بحث کا دوبار و آغاز کرنے میں کوئی مضائقہ ہیں۔ کسی میں میں اور شایدائی بحث کا دوبار و آغاز کرنے میں کوئی مضائقہ ہیں۔ پڑے ناکھ ل کام ہے و چھوٹا بہترہے جواج تھے طریقے نے کھل ہوجائے۔

تحيانيس: يقيناً.

ستراط: خوب اور پھر مشکل کیا ہے؟ کیا ہم غلط رائے کے بارے میں بات نہیں کرتے اور کہتے کہ ایک آ دمی کی رائے غلط اور دوسرے کی درست ہو تی ہے۔جیسا کہ ان دونوں صور تو ل میں فطر کی فرق

تهاميش: بم يقيباً اليا كتي مي-

ستراط: تمام چیزیں جانی جاتی ہیں یانہیں۔ میں وسطی، سیکھنے کے شعور کو بحث سے خارج کرتا ہوں۔ کیونکہ اس کا ہمارے اس سوال ہے کوئی واسط نہیں۔

تھیاٹیش: اس میں کوئی شک نہیں۔ ستراط۔ اگر آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں اور کوئی متبادل نہیں سوائے ایک چیز کے بارے میں جانئے یانہ جانئے کے۔

ستراط: ان تکت کا فیصله اب کے جانے کی بنا پر ، کیا پینیں کہنا چاہے کہ وہ مخص جس کی ایک رائے ہے۔ اس کی رائے کی چیز کے بارے میں ہوگ جس کے بارے میں جانتا ہے پائیس جانتا۔

تقياليش: ان واي-

ستراط: وهجوجانام وهجانام اوروه جونيس جاناد ونبيس جان سكتا

. تعيانيس: يقينا-

ستراط: پیرجمیں کیا کہنا جا ہے۔ جب ایک شخص کی رائے غلط ہو کیادہ خیال کرتا ہے کہ جودہ جاتا ہے دہ کو رائے نام ہو کوئی دوسری چیز ہے۔ اس لیے دہ دو چیز دن کاعلم رکھتا ہے۔ کیادہ اس دنت دونوں سے جابل ہے؟ تھاٹیٹس: بیناممکن ہے۔ ستراط۔

سقراط: لیکن ثاید دو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے جس کے بارے میں نبیس جانتا۔ جیسا کہ کوئی دونر اللہ کا اے علم نبیس۔ مثال کے طور پر دونہ تو تقیافیٹس کو جانتا ہے ، نہ ستراط کو، پھروہ خیال کرتا ہے کہ ستراط تھیافیٹس سے اور تھیافیٹس ستراط؟

تھیالیش: ایسا کیے بوسکتاہ؟

ستراط: کیکن ده یقیناً بیفرض نبیس کر سکتا که کیاجانتا ہے، که "کیا ہوگا" اور دہ نبیس جانتا که "کیا نبیس ہوگا"۔ تصافیق : بیدروح ہوگی۔

ستراط: پیرغلط دائے کہاں ہے؟ کیونکہ اگر ساری چزیں یا تو "معلوم" بیں یا" نامعلوم"۔ برکوئی رائے

نہیں ہوئتی جواس متبادل کے تحت نہ پڑتی ہو۔اوراس طرح جموٹی رائے بھی خارج ازامکان قرار دےدک گئے ہے۔

شير ميش: بالكل درست-

سر اط المري كه جم موال كوجائ يا نه جائے كے دائرے سے باہر ہونے يانہ ہونے كے دائر و كار اللہ و اللہ و كار اللہ و

تریش: آپ کاس کیامرادے؟

ستراط: شایدہم ''ہوگا'' کے سادوی کے بارے میں شک نیس کرتے کہ وہ جو کی چیز کے بادے ہیں سوچنا ہے۔ جس کا کوئی وجوزئیس۔وہ ضرور غلط سونے گا۔جو پچھ دوسرا ہوگا، وہ اس کے ذہن کی حالت ہوگی۔

تىيائىش: ايائجى نامكن نېيى ب-مقراط-

مرّاط: بجرفرش كري كول بمين كبتائ

تھی میں: کیا کی شخص کے لیے اس چیز کے بارے میں سوچنا ممکن ہے جس کا وجو دہیں ہے۔خواہ وہ ازخود وجود میں اس کی موجود گی کا باعث بنی ہوا در فرض کریں ہم جواب دیے ہوں دیس آئی ہویا کوئی دوسری چیز اس کی موجود گی کا باعث بنی ہوا در فرض کریں ہم جواب دیے ہیں 'نہاں دہ کرسکتا ہے'' جب وہ سوچتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ بید ادا جواب ہوگا۔

تحتيش: يمالا-

ستراط: لين كياس كاكوكى مقابل بحى --

تحنيش: آپالاس كيامرادع؟

مقراد: کیا وئ آ دی کوئی چزد کھ سکتا ہاور تیس دی سکتا۔اس کے باد جود۔

خشیش: نامکن-

تار: لین اگرودایک چیز دیکھاہے۔ وہ کوئی چیز دیکھاہے جوموجودے۔ کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ ایک وہ بیشہ ندموجود ہونے والی چیزوں ٹیں پایا جائے گا۔

تياش: من ايانين كرتار

المال المراكول جرد يكتاب توده، وهجرد يكتاب حل كادجود ب-

تعيانين: صاف ظاهرب-

ستراط: وه جوکونی پی کیستناہے وہ پی سنتاہے جس کا وجودہے۔

تعيانيش: بي ال-

ستراط: وه جو کی چیز کوچیوتا ہے وہ اس چیز کوچیوتا ہے جوایک ہے اور اس کا وجود ہے؟

تقیامیس: بیمی درست ہے۔

سراط: کیاده سوچاہے کرده کی چڑے بارے میں سوچاہے؟.

تصافيش: يقيناً-

ستراط: کیادہ جوسوچاہ، کس چیز کے بازے میں سوچاہے۔ جوموجودہے؟

تھیائیس: من اس سے اتفاق کرتا ہون ۔

ستراط: پھروہ جو کی چیز کے بارے میں نہیں سوچاوہ کی چیز کے بارے میں نہیں سوچا؟

تفياليس: صاف ظامرب

ستراط: وه جونيس سوچتاوه بالكل نبيس سوچتا؟

تماثيش: صاف ظاہر --

ستراط: پھركوئى كى الىي چيز كے بارے ميں سوچ نہيں سكتا۔ جس كا دجو دنييں تھا۔ ازخود دجود ميں آ كى ہوئى

جريادومرى جرى وجد وجود النافي افير او؟

ب تھیائیش: صاف فاہرے۔

سقراط: پیرغلط و چتااس موج نے مختلف ہے جس کا سرے سے وجو رہیں؟

تقياميش: بياليادكعانى وكار

سقراط: پخرغلط رائے کا ہم میں کوئی وجوزئیں۔نہونے اور شبی علم کے دائرہ کارمیں؟

تصافيس: يقينانبين-

ستراط: لیکن کیابیاس چزک وضاحت نہیں جوہم اس نام سے بیان کرتے ہیں؟

تصافيش: كيا؟ .

ستراط: کیا ہم یفرض نہیں کریں کے کہ غلط رائے یا خیال ایک خلاف دستور چیز ہے۔کوئی آ دی شایداپ

زئن میں تبادلہ کرے گا اور کے گا کہ ایک حقیق چیز دوسری حقیق چیز ہے۔ کیونکہ وہ اس کے لیے میشہ موجا ہے وہ جوموجود ہے لیکن ایک چیز کی جگہ دوسری رکھتا ہے۔ اورا پے خیالات کھودیے پر وہ شاید کے کہ اس کی رائے غلط ہے۔

تریائیس: اب جھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اصل کے بولا ہے۔ جب ایک آ دی کم ترکواعلیٰ کی جگہ یا اعلیٰ کو کم تر کی جگہ رکھتا ہے تواس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی رائے غلط ہے۔

ستراط: میں نے دیکھا تھا ٹیٹس کہ آپ کا خوف ختم ہو گیا ہے اور اب آپ نے جھے تقیر بھی ناشروع کر دیا ہے۔ تھا ٹیٹس: آپ ایسا کس بنا پر کہد ہے ہیں؟

ستراط آپ سوچے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں کہ رہا کہ آپ کا حقیقی جھوٹ سنر سے محفوظ ہے اور یہ کہ میں کمی نہیں پوچھوں گا کہ کیا کوئی تیز ہوسکتا ہے جوست ہے۔ یا بھاری جو ہلکا ہے۔ یا کوئی دوسری خود تفاد دالی چیز جواپی فطرت کے مطابق کام کرتی ہے۔ لیکن میں اس بات پراضرار نہیں کروں گا۔

کوئکہ غیر ضروری طور پر آپ کی حوصل محکی کرنا میر کی خواہش نہیں۔ ای طرح آپ مطمئن ہیں کہ غلط رائے خلاف وستور ہے یا کی اور چیز کا خیال۔

تعاشش: من موجامون-

ستراط: آپ کے نظار کے مطابق ذہن کی ایک چیز کودوسری کی ماند جمنامکن ہے۔

تحيانيش: درست-

مقراط: کیکن ذہن یا سوچنے کی قوت جوانحیں ایک جگدے مثاتی ہے ان دونوں چیزوں یا ایک کاشعور رکھتی ہے۔

تعيانيس: يقيناً-

ستاط: دونول المعلى ياايك كي بعددوسرى ك بارك ميس-

تحياليش: بهت خوب.

مراط کیاآ باس سمرےمطلب کو محدے ہیں؟

تعيايش: ووكياب؟

مقراط میرامطلب وو گفتگو ہے جوروح اپنے آپ کرتی ہے، کی چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ میں

وہ کہتا ہوں جومشکل سے بچھتا ہوں۔لیکن روح جب سوچتی ہے توا یے لگتا ہے کہ وہ بچھ سے باتیل کررہی ہے۔ایے جیسے سوال کررہی ہواور پھرازخود جواب دے رہی ہو۔تقد این اورا نکار کرتے ہوئے اور جب کوئی کی فیصلے پر پہنچ چکا ہو یا مرحلہ وار یا ایک جسکے کے ساتھ اور آخر کا را تفاق کر چکا ہو تواس کورائے کہتے ہیں۔ تب میں کہتا ہوں کہ رائے قائم کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے۔اس طرح رائے ''کہا ہوالفظ'' ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے آپ سے فاموثی کے ساتھ ، نہ کہ ذور سے یا کسی دومرے کو۔آپ کا کیا خیال ہے؟

تعماليش: من اس الفال كرتا بول-

سراط: تبجب ولی آدی ایک چیز کودوسری چیز کا خیال کرے تودہ ایٹ آپ سے کہ رہا ہے کہ ایک چیز دوسری ہے؟

تقياليش: بال-

ستراط: لیکن کیا آپ کویاد ہے کہ کین آپ نے اپ آپ سے کہا ہوکہ معزز، کم ترہے۔ یا غیر منصفاند،
منصفاند یاسب سے بہتر یہ کہ کیا آپ نے بھی اپ آپ کواس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کی
کہ ایک چیز دوسری ہے۔ تی نہیں سوتے ہوئے بھی نہیں۔ یا بھی آپ نے اپ آپ کو پر کھنے کی
کوشش کی کہ طاق حقیقت ہے یا اس طرح کی کوئی بات؟

تصافيش: مجمى نبيل-

سقراط: کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ کیا کسی آ دمی نے ہوش میں یا اس کے بغیرا ہے آپ کو پر ذہنی طور پراس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بیل گھوڑا ہے یا دونوں ایک ہیں؟

تصافيش: يقينانهين-

ستراط: لیکن اگرسو چناکسی ہے بات کرنا ہے۔ کوئی آ دمی دو چیزوں کے بارے میں بولتے اور سوچتے ہوئے کہ ہوئے بیٹیں کے گا کہ ایک دراصل دوسری ہے۔ اور جھے اس میں مزیداضا فہ ضرور کرنا چائے کہ آپ نے جو کہ تنازع ہے مجبت کرنے والے ہو، بھی '' دوسرے'' کا لفظ استعمال کیا ہوتا۔ [اس پر اصرار نہ کیا ہوتا کہ '' دوسرا'' اور 'ایک' دونوں' ایک' میں۔] میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی سنہیں سوچتا کہ معزز ، کم ترہے یااس طرح کوئی دوسری چیز۔



تها مین شدنده در المحور دول گارستراطی ای بات ساتفاق کرتا مول جوآب کیتے ہیں۔ ستراط: اگر کی آدی کے خیال میں بیدونوں موجود ہیں تو دو مینیس سوچ سکتا کدان میں ایک دوسراہے؟ تشایش درست۔

ستراط: اگران میں سے صرف ایک اس کے ذہن میں ہے، دوسری نبیس تو کیا ووسوچ سکتا ہے کہ ایک دوسراہے؟

تھیاٹیٹس: درست کیونکہ ہمیں فرض کرناجا ہے تھا کہ وہ سوچناہے جواس کے خیالات میں بالکل نہیں ہے۔ ستراط: پھر کوئی بھی جس کے ذہن میں دونوں باان میں کوئی ایک چیز ہو وہ یڈبیں سوچ سکتا کہ ایک دوسرا ہے۔اس لیے وہ جو میہ کہتا ہے کہ غلط وائے خلاف دستورہ وہ احتقالہ بات کرتا ہے۔ کیونکہ پچپلی بحث سے زیادہ پر کھیٹیں کہ سکتا کہ کیا غلط وائے ہم میں موجود ہو بکتی ہے؟

> شیائیس: نہیں-سراط: لیکن اگراہے بول نہیں کیا جاتا تو ہمیں کی فضولیات میں دھیل دیا جائے گا؟

> حمالين ومكاين المنافق المنافق

ستراط: پس آپ کوئیں بتاؤں گا جب تک پس اس معاطے پر ہرطریقے نے فور کرنے کا کوشش نہ کروں۔

کیونکہ جھے شرم آئی چاہے۔ اگر جھے نضول نتائج مجوراً جہلیم کرنے پڑیں جس بارے ہیں، بیس

بات کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہمیں حل ال جائے اوران نضولیات سے نجات پالیس تو ہم اضیں دوسرل ک

مشکلات تصور کریں گے۔ اور مستحکہ خیزی ہمارے جھے بیل نہیں آئے گی۔ جبکہ دوسری صورت بیس

اگر ہم کمل طور پر ناکام ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ ہم بحث کواپنے پاؤں تلے مسلنے کی اجازت دیں

گے۔ جیسا کہ سمندر کی وجہ سے بیار ہونے والے کو اطاح آپ پاؤں تلے روند دیں۔ اس طرح یہ

ہمارے ساتھ بچھ بھی کر عتی ہے۔ اب سین بیل آپ کو بٹاؤں گا کہ اس مشکل سے کہے نجات پائے

کا امید کرتا ہوں؟

تعيالين مجمه سادي-

تھیائیش: آپ کا کہنے کا مقصد ہے جیسا کہ میں اس وقت سمجھا ہوں کہ میں ہوسکتا ہے ستراط کو جانتا ہوں اور کچھ فاصلے پرکسی ایسے مخص کو دیکھوں جے میں نہیں جانتا۔اور جے میں غلطی سے ستراط بجھ لول۔ تب یہ دھوکا ہوگا۔

ستراط: کیکن کیا ہم نے اس حالت کو جھوڑ نہیں دیا۔ کیونکہ اس میں فضولیات شامل ہیں کہ ہمیں وہ جاننا چاہیے جوہم جانتے ہیں یااور نہیں جانتے ؟

تعیافیش: درست۔

ستراط: آئی مجھے کی اور انداز میں بات کرنے دیں۔ جوشاید بسندیدہ معاملہ ہویا نہیں لیکن جیسا کہ ہم بروی مشکل میں ہیں۔ ہر بحث کوآ زمانا جا ہے۔ بھر مجھے بتائیں کہ میں یہ کہنے میں درست ہول کہ آپ شایدایک چیز سکھ لیس جوایک وقت آپنیس جانتے تھے؟

تعاليش: يقيناآب اياكر عقين

ستراط: اور مجرايك اور مجردومرا؟

تصانيش: تيال-

ستراط: شن آپ کوایک خیال دون گاکه آدی کے ذہن میں موم کا بلاک ہوتا ہے جو کہ مختلف آدمیوں کا مختلف ہوتا ہے جو کہ مختلف آدمیوں کا مختلف ہوتا ہے۔ مختف ہوتا ہور کھھ مختلف ہوتا ہور کھھ میں درمیانی معیار گی۔

تعيانيس: من و بكتابول-

ستراط: آئیں ہے کہیں کہ یہ گولی یا دواشت کا تخذہ ہے۔ میوس (Muses، موسیقی کی دیوی) کی ماں اور جب ہم کسی چزکو یادکر تا چاہتے ہیں جوہم نے دیکھی یاشنی ہوتی ہے یا اُس کے بارے ش اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے۔ ہم اُس موم کواپنے خیالات یا سوچ میں لاتے ہیں اور اس میں اُس چزکا تاثر پاتے ہیں جس طرح کہ ایک چھلے کی میل کا نشان ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم یا در کھتے ہیں اور جانے ہیں جب یہ شعور خم ہو جانے ہیں جب یہ شعور خم ہو جاتا ہے یا یہ طاح بڑیں ہوتا تو ہم ایسی چزکو ہمول جائے ہیں۔

تفيانيش: بهت خوب.

سراط: اب جب ایک شخص کے پاس میلم ہادروہ اس چیز پرغور کردہاہے جووہ دیکھا، سنتا یا سوچاہے تو اس طرح شاید غلط رائے پیدائیس ہوگی۔

تعالیش: کم طریقے ہے؟

ستراط: جب دوسو چناہے کہ جو چیز وہ جانتاہے۔ کی دنت ایسی ہوگی اور کی دنت الیں کہ وہ نہیں جانتا۔ ہم پہلے اس چیز کے امکان ہے انکار کر کے علمی پرشے۔

تنيش: پرآپائ بہلے والے بان کو کیے تبدیل کریں گے۔

مجے بات كا آغاز نامكن معاملات كى فهرست سے كرنا جائے جنسي اس ميں سے فارج كرنا جاہے۔ (1) کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک چیز دوسری ہوگ۔ جب وہ ان میں ہے کسی کونہیں جانیا۔ لکین ان دونوں کاعکس اُس کے ذہن میں موجود ہے، نہ ہی ایک چیز کی غلطی ہے دوسری ہو عتی ہے جب و وصرف ایک ہی چیز کو جا تیا ہے اور دوسری کے بارے میں ندأس کا کوئی تاثر ہے اور ندہی وہ جانا ہے۔ ندوہ یہ موچ سکتا ہے کہ ایک چیز جے دہ نہیں جانتا، وہ دومری چیز ہے جے دہ نہیں جانتا۔ یادہ جے نیس جانادہ، دہ چیز ہے جے دہ جانا ہے، (2) نہ ہی دہ ایک چیز جے دہ مجھتا ہے دہ دورس کی چزے۔ یاوہ چیز جے وہ جانا ہے وہ کوئی دوسری چزہے جے وہ نیس جانا۔ یا کوئی وہ چیز جے وہ نہیں جاناوه کوئی اور چیز ہے جے دہ نہیں جانا۔ یادہ چیز وہ نہیں جاناده کوئی چیز ہے جے وہ تجھتا ہے، نہ ہی بحر (3) وہ یہ وج سکتا ہے کہ ایک چیز جووہ جانتا ہے اور جس کا تاثر اس کے ذبن میں موجود ہے۔ ووعقل کے ساتھ مل سکتی ہے جس کے بارہے میں وہ جانتا ہے، وہ کچھاور ہے اور جس کا عکس اس کے ذہن میں موجود ہے۔ عقل سے ملاپ کا حال بدآخری معاملہ۔ اگر ممکن ہوتو اب بھی دومرول کے بارے میں زیادہ نا قابل مجھ ہے۔ (4) نہ ای سوچ سکتا ہے کہ ایک چیز جووہ جانتا اور مجھتا ہے اور جس كرساته إدداشت عقل مرابقت ركحتى م كوئى ادر بجس كوده جاسا ب-ندى جب تك يا تفاق كرتے بي ووسوچ سكتا بك ايك چيزجس كوجانا اور جھتا ہے۔كوئى دوسرى چيز ہے جے دہ جانتاہے یا کوئی چیز جے دہ مجھتایا جانتا نہیں اے دہ نہیں جانتا۔ نہ بی پھروہ پیرفن کرسکتاہے کدایک چیز جے وہ نہ جانتا ہے نہ جھتا ہے کسی دوسری چیز کی طرح ہے، جسے وہ نہیں جانتا۔ میساری چزیں غلط رائے کے امکان کورد کرتی ہیں جو کہیں اگر کوئی ہو سکتے ہیں توبیدہ و درج ذیل ہیں۔

تھیائیٹس: وہ کیا ہیں؟ اگر آپ مجھے بنادیں تو شاید میں آپ کو بہتر انداز میں مجھ سکوں ۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بچھنے سے قاصر ہوں۔

سقراط: ایک آدی شاید میرو ہے کہ کھے چیزی جنمیں دہ جانا ہے یا جن کے بارے میں دہ خیال کرتایا جان ہادر نیم جانا، کھے دوسری چیزیں ہیں، جودہ بھتا اور جانا ہے یا کچھوہ چیزیں جودہ نہیں جانا یا کھے چیزیں جنمیں دہ جانا اور بھتا ہے دوسری چیزیں ہیں۔

تعيانيش: من آب واب بيلے سے كيل كم بحتا بول-

ستراط: پھر بچھے ایک پار پھرسٹیں۔ میں تھیوڈ درس کو جائے ہوئے ادراس کا تصور ذہن میں لیے کہ دہ کس تم کا آ دی ہے اور یہ بھی کہ تھیائیٹس کس تم کا آ دی ہے۔ ایک ہی وقت میں انھیں دیکھیا ہوں اور دوسرے وقت میں انھیں نہیں جانیا۔ ایک وقت پر انھیں چھوتا ہوں اور دوسرے وقت میں نہیں۔ یا ایک وقت میں انھیں سنوں گا اور مجھوں گا کسی دوسرے انداز میں اور کسی دوسرے وقت میں انھیں نہیں مجھوں گا۔ لیکن پھر بھی جھے وہ یا دیں اور انھیں ذہن میں جانیا ہوں۔

تغياليش: بالكل درست\_

تحيانيس: يخ-

ستراط: اوروه جووه نبین جانبا مجمی نبین سمجنے گااور بھی سمجے گا۔

تحیالیش: بهمی درست ہے۔

ستراط: دیکھیں۔ کیااب آپ مجھے بہتر بجھ سکتے ہیں۔ ستراط تھیوڈ ورس اور تھیاٹیٹس کو بہجان سِکٹا ہے۔ لیکن وہ ان میں ہے کی کوئیس دیکھا۔ نہ ہی وہ انھیں کی دوسرے انداز میں بجھتا ہے۔ وہ کی بھی طور پر اپنے ذہن میں کمان کے تحت یہ خیال نہیں کرسکٹا کہ تھیاٹیٹس تھیوڈ ورس ہے۔ کیا میں درست نہیں کہ دریا۔

تحیافیس: آپ بالکل درست کمدرے ہیں۔

ستراط: تب به بهامعالمة تعاجس بارے بین نے گفتگو کی۔



تعياليس: بي الا

ستراط: دوسرامعاملہ یہ تھا کہ بیل آپ بیل سے ایک کو جانے اور دوسرے کونہ جانے ہوئے۔ کی کوبھی نہ سجھتے ہوئے۔ کی کے بارے بین نہیں سوج سکنا کہ کس کوجا نتا اور کس کونبیں جانیا۔

ستراط تیرے معالمے میں۔ آپ دونوں میں کی کو بھی جائے ہوئے میں یہ بیں سوج سکنا کہ آپ میں ایک کو جیے میں نہیں سوج سکنا کہ آپ میں ایک کو جیے میں نہیں جانتا وہ دوسرا ہے جے میں نہیں جانتا۔ جھے خارج کیے جانے والے معاملات کو دوبارہ وہرانے کی ضرورت نہیں۔ جن میں، بیل آپ کے بارے میں غلط دائے قائم نہیں کرسکنا تھیوڈ ورس اور آپ کے بارے میں ۔ اس صورت میں کہ دونوں کو جانتا ہوں یا اس صورت میں جب میں آپ کو جانتا ہوں اور دوسرے کو نہیں اور ایسانی سیجھنے کے جب میں آپ کو جانتا ہوں اور دوسرے کو نہیں اور ایسانی سیجھنے ہیں۔

تضافيش: من مجمتا مول-

ستراط: غلطرائے کا صرف ایک ہی امکان ہے کہ جب آپ کو اور تھیوڈورس کو جائے ہوئے اور دونوں کا میں موم کے بلاک پر ہونے کے باد جود آپ کو کچھ فاصلے ہے دیکھوں اس طرح بیدد کجفنا ناہمل ہوں میں اپنی یا دواشت کا درست تاثر ، درست ساعت کتاثر کوفراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اے اس کی تصویر میں جگہ دیے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں کا میاب ہو گیا شناخت ہوجائے گی لیکن اگر میں ناکام ہوتا ہوں اور انھیں اول بدل کر دیتا ہوں ، یا وَل غلط جوتے میں ڈالنے کی طرح ، اے اس طرح ، اے اس طرح کہا جائے گا کہ آپ و دونوں میں کی ایک کے عس کوغلط تاثر پرڈالتے ہوئے یا گرمیرا ذہن شخصے میں میں کی ایک کے عس کوغلط تاثر پرڈالتے ہوئے کی طرح جودا کیں سے با کی نشن ہوتا ہے۔ کی و ہے ہی عس کی وجہ ہے گئی ہوجاتی ہوجاتی ہوئے کی طرح جودا کیں سے با کی نشنی ہوتا ہے۔ کی و ہے ہی عس

تعالیف: مان سراط آپ نے دائے گھم بیان کی ہے۔ حران کن دری ہے۔

ستراط: یا بھر۔جب میں آپ دونوں کو جانتا ہوں اور آپ میں سے ایک کو پیچانتا اور جانتا ہوں لیکن دوسرے کوئییں۔اور میرے علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔وہ سیمعا ملہ تھا جے میں نے ایمی آپ کے سامنے رکھا تھا اور آپ نے اسے مجمانیس۔

تعاليس من فيسمجا

ستراط: میرا کینے کامطلب بیہ کہ جب ایک آدی آپ میں ایک کوجانا اور بھتا ہے اور اس کاعلم بھی اس کے عکس سے مسابقت رکھتا ہے تو وہ اسے بھی دوسر افخض خیال نہیں کرے گا، جے وہ جانا اور بھتا ہے۔ کیونکہ بیکی ایک معاملہ تھا جے فرض کیا گیا تھا۔

تعياليش: درست-

ستراط: لیکن مزیدایک معاملے کو خارج کردیا گیا۔ جیسا کداب ہم کہتے ہیں کد شایداس سے فلط دائے ماسے آئے۔ جب دونوں کو جانے ہوں اور دیکھتے یا کوئی اور باشعور خیال ہوتے ہوئے میں نشانہ میں متعلقہ تجسس کے بارے میں میل یانے میں ناکام ہوتا۔ ایک بڑے تیرکمان کی طرح میں نشانہ کھودیتا اور ذکورہ نشان کی بجائے تیرکہیں دور پھینک دیتا اور اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔

تھیائیں: ہاں۔اے درست طور پرایا کہا گیاہ۔

ستراط: پھر جب شعور مہروں یا تصور میں موجود ہادر ذبن غائب شعور کی مہر کوموجود پرلگا دیتا ہے۔ اس
قشم کے کسی معاطے میں ذبن کو دعوکا دیا گیا ہے۔ مختصر آاگر جمارا نظریہ مضبوط ہے تو چیزوں کے
بارے میں کوئی دعوکا نہیں ہوسکتا۔ جنھیں آ دمی نہیں جانتا یا اس نے بھی نہیں سوچی ہوتیں۔ لیکن
صرف ان چیزوں میں دعوکا یا غلطی ہوسکتی ہے جنھیں وہ جانتا ہے۔ صرف اس رائے میں تبدیلی ہوتی
ہار متبادل کے طور پر درست اور غلط ہو جاتی ہے۔ درست اس وقت جب شعور اور مہریں ٹھیک
طلا کے کرتی ہیں اور غلط اس وقت جب وہ ٹیم ھی اور غلط ملتی ہیں۔

تهيأيش: كياستراط! بياوقارا نداز ين نبيل كها كياً-

ستراط: بادقارانداز میں کہا گیا۔ لیکن تھوڑاانظار کریں اور وضاحت شنیں پھرآ ب زیادہ بہتر انداز میں ایسا کہ سکیں گے۔ کیونکہ سے انداز میں سوچناعظیم اور دھوکا دینانکما ہوگا۔

تصافيس باشبه

ستراط: کی اور غلط (جھوٹ) کا منبع اس طرح ہے جبکہ کی کی روح میں موم کانی مقدار میں ہے اور بہتر کمل طور پر تیار کی گئی تو تصور جوحوال میں سے گزر کر اور دل میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ ہوم را یک قصے میں کہتا ہوں صاف میں کہتا ہوں صاف اور داختی اور کانی مقدار میں موم کا حائل ہونے کی وجہ سے دائی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اور داختی اور کانی مقدار میں موم کا حائل ہونے کی وجہ سے دائی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں

ہ مانی ہے سیکھا اور آسانی سے اسے یا در کھا جاتا ہے۔ اور ان میں کوئی ابہا منہیں ہوتا۔ کیل اس کے خیالات سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کائی جگہ ہوتی ہے اور خیالات کا واضح تصور ہونے کی بنا پر سے بلاک میں مطلوبہ جگہ پرتیزی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کوعقل مند کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔

تهانیش: ممل طوریر-

ستراط:

الیکن جب کی کا دل آزردہ ہوتا ہے ایک خوبی جس کے بارے میں سارے عقل مندشاعر کہتے

ہیں مٹی والی یا شصاف، نرم یا بہت خت کی ہو این میں ایک نقص ہوگا۔ نرم سکھنے میں اچھے لیکن

اور وہ جن میں مٹی کی آ میزش ہوتی ہے یا اپنی ترکیب میں آلودہ ہوتی ہیں، ان کا تصور غیر نمایاں ہوتا

اور وہ جن میں مٹی کی آ میزش ہوتی ہے یا پی ترکیب میں آلودہ ہوتی ہیں، ان کا تصور غیر نمایاں ہوتا

ہے اور خت ۔ کیونکہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی اور نرم بھی غیر نمایاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا تصور جلد غائب ہوجاتا ہے۔ تب بھی ہڑا بن غیر نمایاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دو جس ایک چھوٹی روح میں

دھکیل دیے جاتے ہیں۔ جس میں پہلے ہی کوئی جگہیں ہوتی ۔ یفطر تیں ہیں جن کی دائے غلط ہوتی

دھکیل دیے جاتے ہیں۔ جس میں پہلے ہی کوئی جگہیں ہوتی ۔ یفطر تیں ہیں جو وہ درست چیز کودر نست

تصور تک بہنچائے میں ست ہوتی ہیں۔ اور اپنی احتمانہ زوش کی جب سے آمیں الجماد تی ہیں اور غلط

موچے ، دیکھنے اور سفنے کا امکان پیدا ہوجاتا ہے۔ ایسے آدئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

اٹھیں چیز کے بارے میں علم میں دھوکا دیا گیا ہے۔

سائيس: كونى آدى سراطاس سے جنين كه سكا-

مراط: مجراب ہم غلادائے کے خیال کوبھی مانے ہیں؟

تعيانيس: يقيناً-

مراط: اوردرست دائے کے بارے ش بھی؟

تعيانيس: جي بال-

سرالا: ہم نے تفصیل سے بیات ثابت کردی ہے کرمائے کی دواقسام ہیں۔ تعانیس: باشید ستراط: افسوی تصافیش - آدی کس قدر تعداد بے والی مخلوق ہے جو گفتار کا شوقین ہے۔ تعلیافیش: آپ ایسا کس وجہ ہے کہدرہے ہیں؟

ستراط: کیونکہ میں اپنی بیوقونی پر آزردہ ہوں اور بہت زیادہ تھکا ہوا۔ کیونکہ جسے دومرا قیاس (Term) آ دی کی فطرت کیے گی جوسوال کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیشہ بحث کرتا ہے۔جس کے خالی بین کوسطح نہیں کہا جاسکا اور وہ اسے بھی نہیں چھوڑ ہے گا۔

تھیائیس: لیکن کس چیزی وجہے آپ کاول میٹھ گیاہے؟

ستراط: میں صرف ولی طور پر آزردہ ہی نہیں بلکہ کمل مایوں ہوں۔ کیونکہ جھے معلوم نہیں کہ اگر کوئی جھ سے سوال کرے کہ ستراط کیا غلط رائے نہ تصورات کے تقابل اور نہ ہی خیالات کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ ہوتا ہے تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن کیا ایسا خیال اور تصور کے ملاپ سے ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ میں کہوں گا کہ اس نے ہاوقا عظیم دریانت کی ہے۔

تھیائیٹس: بیں کوئی دجنہیں یار ہا کہ بمین اپنے اس کام کی دجہ سے شرمندہ ہوتا پڑے -سقراط-

ستراط: وہ کے گا۔ آپ کا بحث کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آ دی جے صرف ہم سوچتے ہیں لیکن دیکھتے متراط: مہر وہ کے گا۔ آپ کا بحث کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آ دی جے صرف ہم سیس ۔ انھیں گھوڑوں کی وجہ سے الجھایا نہیں جا سکتا جنھیں ہم دیکھتے یا چھوتے نہیں ۔ صرف اس بارے میں سوچتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ میرالیقین ہے کہ میرا مطلب ہوگا۔ میں سیس کہوں گا۔

تهياميش: بالكل درست-

ستراط: خوب پھروہ کے گا۔اس بحث کے مطابق گیارہ نمبر کا ہندسہ جس کے بارے بیں صرف موجا گیا ہے؟ 
ہےاہے بھی غلطی ہے بارہ نہیں کہا جا سکتا جو صرف خیال ہے۔ آ باس کا کیا جواب دیں گے؟ 
تھیا ٹیٹس: مجھے کہنا جا ہے کہ بارہ اور گیارہ کے درمیان غلطی بیدا ہو گئی ہے ۔لیکن ایس ہی غلطی اس وقت بیدا 
تہیں ہو سکتی جب بیدوٹوں ہند ہے ذہمن میں ہیں۔

سقراط: خوب کیکن کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی نے بھی اپنے ذہن میں پانچ اور سنات کانہیں سوچا۔ میرا مطلب پانچ یاسات آ دمی یا گھوڑ نے ہیں۔ بلکہ پانچ یاسات جوموم کے بلاک پرجیسا ہم نے کہا، شبت ہیں۔اور جس میں غلط رائے کا بیدا ہونا نامکن ہے۔ کیا کسی آ دمی نے بھی اپنے آپ ے یہ وال ہیں کیا کہ کتے اعداد بنے ہیں جب انھیں اکٹھا کیا جاتا ہے اور جواب جوکہ گیادہ ہے۔
جبد دو مراسو ہے گا کہ میہ بارہ ہے۔ یا کیا سارے اس بات پر داخی ہوجا کیں گے کہ وہ بارہ نہیں۔
مریائیش: یقینا نہیں۔ بہت سارے میہ خیال کریں گے کہ میہ گیارہ ہے۔ بس۔ بڑے عدد میں غلطی کا امکان
زیادہ ہے۔ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ آپ عام طور پر اعداد کے بارے میں گفتگو کر دہے ہوں گے۔
سراط:
بالک ٹھیک اور میں جاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ کیا بیٹیں ہوسکا کہ بارہ کے عدد کو جو کہ موم کے
بلاک پر ہے اے گیارہ فرض کر لیا جائے؟

تراميس: بال-الياموسكائي-

ستراط: بجرکیا ہم دوبارہ پرانی مشکل میں والبی ہیں آجاتے۔ کیونکہ جوالی غلطی کرتا ہے دہ ضرور سوجتا ہے

کرایک چیز جے وہ جانبا ہے ، وہ دوسری ہے۔ لیکن میجیسا کہ ہم نے کہا ناممکن ہے اور اے اس
بات کا نا قابل تر دید شوت مانا گیا کہ غلط رائے کا کوئی دجو ذبیس کے دند آ دمی ایک ہی چیز کوایک ہی
وت میں جانبا ہوگا اور نہیں میں۔

تی بیش: بالکل درست - تب رائے کوخیال اور عقل کے الجھاؤ کے طور پر واضح نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ اس طرح ہم نے خیالات کے بارے میں کو کی تلطی نہ کی ہوتی ۔ اس طرح ہم یہ کہ کرمشکور ہیں کہ یا تو غلط رائے کا وجو دئیس یا آ دی نہیں جانا کہ وہ کیا جانتا ہے ۔ آپ کون سے متبادل کو ترجیح دیں گے؟

تعانيس ييفلكرنامشكل ب-ستراط

تراط: پھر گفتگوان دونوں کو تبول نہیں کرے گی کیکن جیسا کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔فرض کریں کہ شرم سے بالاتر کام کرتے ہیں۔

تعیانیس: میده کیاہے؟

سراوا آكين وبالخ "كفل كاوضاحت كريس-

تيانيس: ليكن بيشرم والامعامليون يا

المان آپال بات ہے آگاہ دکھائی نہیں دیتے کہ ہماری شروع ہے اب تک ساری بحث علم کی تلاش تقی جس کی فطرت کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے ۔ . . .

قیانیس: نیں میں اس سے بوری طرح آگا اول-

ستراط: پرکیاش کی بات نہیں کہ ہم بینیں جانے کہ علم کیا ہے؟ جانے کے فعل کی وضاحت کرنے کے لیے۔ پھر کیا شرم کی بات نہیں کہ ہم نے بہی بحث کی ہے، بغیر متبجہ کے۔ ہم مُدی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہزاروں بارہم نے یہ لفظ استعال کیا ہے۔ ہم جانے ہیں اور نہیں جائے اور ہمارے پاس سائنس یاعلم ہے کہ نہیں۔ تا کہ بی جان عیس کہ ہم ایک دوسرے نے کیا کہدرہ ہیں۔ ہم غافل ہیں۔ اگر چہ ہم اس لفظ کو استعال کر سکتے ہیں جب سائنس یاعلم سے محروم کردیے جا کیں۔ تھیائیش: لیکن ستراطا گران الفاظ سے احر از کیا جائے تو پھر بحث آپ کیونکر کریں گے۔

ستراط: میں نہیں کرسکا۔ایک آ دی کی حیثیت سے لیکن بید معاملہ مختلف ہوگا اگر میں زبان کا سچا پیرو ہوں۔
اور اس فتم کا آ دمی موجود ہوتا تو اس نے ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بازر ہے کا کہا ہوتا۔
لیکن اسی دوران وہ ہم میں کی خلطی کو برداشت شکر تا۔ جن کا میں نے نوٹس لیا ہے۔ لیکن اس خیال
سے ہم کوئی بڑے دانا نہیں ہیں۔ کیا جھے یہ ہم جوئی کرنی چا ہے کہ جاننا کیا ہے؟ کیونکہ میرا خیال
سے ہم کوئی بڑے دانا نہیں ہیں۔ کیا جھے یہ ہم جوئی کرنی چا ہے کہ جاننا کیا ہے؟ کیونکہ میرا خیال

تھیائیش: تب تمام تر طریقوں سے۔اور پھر کوئی آپ کو خلطی ہوئیس پائے گی اگر آپ ممنوعہ الفاظ کا استعمال کریں۔

ستراط: کیاآپ نے عام فعل وابنا "کے بارے میں ساہ؟

تھیاٹیش: میراخیال ہے کہ میں نے سانے لیکن اس وقت مجھے یہ یاوٹہیں ہے۔

سقراط: وو "جانخ" كے لفظ كى وضاحت " نعلم ہونا" كے ظور بركرتے ہيں۔

تفيانيش: بالكل درست.

ستراط: میں اس میں تھوڑی کی تبدیلی کرنا جا ہوں گا کہ ''علم کا مالک ہونا''۔

تقياميش: ان دونول باتول من كيافرق ي

ستراط: شایدان میں کوئی فرق نہیں ۔ لیکن پھر بھی میں جا ہوں گا کہ آب میرا نقطہ نظر سنیں تا کہ آپ میری اس کی جانچ کرنے میں مددکریں۔

تھیائیس: میں ایسا کروں گا اگر کرسکا۔

ستراط: مجھے جانے اور مالک ہونے میں فرق کرنا جاہے۔ مثال کے طور پرایک آ دی کوئی لباس خرید تا اور

اے اپ پاس رکھتا ہے۔ جے وہ پہنٹائہیں۔اس صورت میں ہمیں ریکہنا چاہیے، نہ کہ اس کے پاس ہے بلکہ رید کہ وہ اس کا مالک ہے۔

تنميانيش: بيدورست ومناحت بوكا -

ستراط:

کیاایک آدی مالک ہوگالیکن پھر بھی اسے علم نہیں ہوگا ،اس صورت میں جس کا ذکر کر رہا ہوں۔

اب آب ایک آدی کی مثال لے سکتے ہیں جس نے جنگلی پرندے کو پکڑلیا ہو۔ فاختہ یا کو کی اور جنگلی
پرندہ اورائے جنگلے میں بند کرلیا ہو جواس نے ان پرندوں کے لیے گھر پر بنار کھا ہو۔ ہمیں اُس کے

ہارے میں ایک صورت میں یہ کہنا جا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان کے پاس تھے کیونکہ وہ ان کی ملکیت

ہیں۔ کیا ہم ایر انہیں کہیں گے۔

ہیں۔ کیا ہم ایر انہیں کہیں گے۔

تعيانيش: بي ال-

ستراط: اب بھی۔ایک دوسری صورت بیں اس کے پاس ان دونوں بیں ہے کوئی بھی نہیں ہوگا۔لیکن وہ اُس کی طاقت بیں بیں اور بیک اس نے اُنھیں ہاتھوں بیں رکھاہے۔اور اُنھیں پکڑسکتاہے جب وہ جا ہتاہے وہ جس کوجا ہے اے پکڑسکتاہے اور چھوڑسکتاہے اگر بیاسے پہندہو۔

تحیامیش: درمت۔

ستراط: ایک بار پھر۔ ہم نے جوکیااس ہے موم پر ذہن بیں ایک خاکہ بن گیا۔ آئیں اب فرض کریں کہ ہمر آدی کے ذہن بیں تمام پر عموں کے لیے ایک پڑیا گھر کا خاکہ موجود ہے۔ کچھ دوسروں سے علیحدہ پھڑ پھڑاتے ہوئے۔ دوسر بے چھوٹے گروہوں بیں۔ پچھا کیے اُڑتے ہوئے ہر جگہ ہر طرف۔ تھیائیش: آئیں اس طرح کے پڑیا گھر کا خیال اپنے ذہن بیں رکھیں اور اس کا جواس کے بعد بحث سامنے آئی

ستراط: آپ فرض کر سکتے ہیں کہ پرندے علم کی اقسام ہیں اور بید کہ جب ہم یجے تھے۔ بیر فائد فال تھا۔ جب ہم یکے تھے۔ بیر فائد فال تھا۔ جب ہمی آ دمی نے علم حاصل کر لیا اور اسے اپنے جنگلے میں بند کر لیا تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے یہ چیز سیکھی یا دریافت کی جو کہ علم کاعنوان ہے اور بیر جانا ہے۔

تماليس: الكنفدين كالي-

سراط: مزید جب کوئی ان علوم یا سائنس میں ہے کی کوحاصل کرنا چاہیے یا سکھ لے اور سکھ کر پھراہے بھلا

وے تو پھروہ اپنے آپ کو کس طرح بیان کرے گا؟ کیا ان کو پکڑا ہوا اور اپنی ملکت میں ایک ہی الفاظ میں کہا جائے گا۔ میں اپنا مطلب ایک مثال سے واضح کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کر ریاضی ایک فن ہے۔

تعيانيش: يقيناً-

ستراط: اس کوایک قسم کاشکار خیال کریں عام طور پر جفت اور طاق کی سائنس کے بعد۔

تسانيس: من آب وجو كيا بول-

ستراط: فن کاستعال کرنے کے بعدا گریش غلطی پرنہیں۔اعداد کا تصور میاضی دان کے ہاتھوں میں ہے اوروواضی ایک دوسرے می تبدیل کرسکتا ہے۔

تعيانيس: بنابا-

ستراط: اوراُن کوتبدیل کرنے کے دوران کہا جائے گا کہ انھیں سکھایا گیا اور سکھانے کے بعد جب اُن کو ملیت میں لایا چکا تو کہا جائے گا کہ دواُٹھیں جا نتا ہے۔

تعيانيس بالكل درست.

ستراط: اب دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے۔ تمام کمل ریاضی دانوں کو تمام اعداد دشار کاعلم نہیں ہوتا جاہیے۔ کیونکہ تمام اعداد کی سائنس اس کے ذہن میں ہے۔

. تحيانيش: درست-

ستراط: اوروه این ذاین می موجود اعداد کوتو ژبیو رسکتا ہے اور ایسی چیزیں جو تی جاسکتی ہیں۔

تفياليس: يقيناوه كرسكتاب-

مقراط: اورتور ف كامطلب يغوركرناب كريداور بياعدادك مدتك جاسكة بي-

تعاليس: بالكل درمت.

ستراط: اس طرح وہ کی ایک ایک چیزی تلاش کرتاد کھائی دیتاہے جووہ جانتا ہے۔ای طرح جیسے کہ دہ نہیں جانتا ہے۔کیا جانتا ہے۔کیا جانتا ہے۔کیا آپ نے بیٹ کے مشکل اُٹھاتے کبھی دیکھاہے؟

تنميانيس: من في ديكا --

ستراط: آپ ٹاید فاختہ کے خیال کونہ بچھ پائیں اور کہیں کی امرے میں تحقیق دواقسام کی ہے۔ ایک
قشم ملکیت سے قبل کی ہے جو کہ ملکیت حاصل کرنے کے لیے ہے اور دومری حاصل کرنا اور اسے
اپ قیضے میں رکھنے کی تئم کی ہے۔ جے پہلے ہی حاصل کرلیا گیا ہے۔ اس طرح جب آ دمی نے
کوئی چیز کافی عرصہ پہلے سیکھ کی ہووہ شاید علم کواپنے قبضے میں رکھے جو کہا اس وقت شاید اس کے
زہن میں نہیں ہے۔

تعيانيش: ع-

سراط ید بیدی میرے پوچنے کی کہ ہمیں کی طرح بات کرنی جا ہے۔ جب ایک دیاضی دان ہندسوں کے بارے میں پکھ کے یا گرائم دان پڑھے۔ کیا ہم کہیں گے کہ اگر چدوہ جانتا ہے۔ وہ والی اپنے آپ کی طرف آتا ہے۔ جودہ پہلے ہی جانتا ہے۔ ا

خيانيش: ايماكهنانفول موكاستراط-

سر اط: کیاہم کہیں گے کہ وہ پڑھنے یا اعداد کے بارے میں بتائے جارہا ہے جو وہ ٹیس جانا۔ اگر چہم نے تعلیم کیا ہے کہ وہ سادے اعداد اور حروف جانتا ہے۔

تهائينس: بيدوباره نضول بات بوگا-

سر اط: پھر کیا ہمیں سر کہنا جا ہے کہ ہم ناموں کے بارے بیں احتیا طاہیں کرتے کوئی بھی جانے اور سکھنے

کے الفاظ کو اپنی مرضی ہے تو رامر ور سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے مصم ارادہ کیا ہے کہ ہم رکھنا اے

استعال کرنا یا جانا نہیں ہے۔ ہم نے سر بھی کہا کہ آدی اس کا مالک نہیں ہوسکتا جس کا وہ پہلے ہی

مالک ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں آدی نہیں جانیا جو وہ جانیا ہے۔ لیکن وہ شایداس بارے

میں غلط رائے تائم کر لے کے ونکہ اے شایداس مخصوص چیز کا علم نہ ہو بلکہ کی دوسری چیز کا جبکہ علم

میں غلط رائے تائم کر لے ۔ کے ونکہ اے شایداس مخصوص چیز کا علم نہ ہو بلکہ کی دوسری چیز کا جبکہ علم

کی مختلف قسمیں چڑیا گھر میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک حاصل کرنے کی خواہش میں وہ غلط

میں خواصل کر لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے۔ جب وہ گیارہ کو بارہ سوچتا ہے جواس کے ذہن میں تھا۔ جب

وہ کورتر حاصل کر اپنا ہے۔ یہ کہتا ہے۔ جب وہ گیارہ کو بارہ سوچتا ہے جواس کے ذہن میں تھا۔

تحياليس: معقق وأشمنداندوضاحت ب-

ستراط: لیکن جب وہ ایک حاصل کر لیتا ہے جو وہ جا بہتا ہے۔ جب اُسے دھوکانہیں ہوتا اور اس کی رائے

رکھتا ہے۔ اس طرح شاید غلااور کی رائے سامنے آستی ہے۔ جو پہلے غائب تھی۔ ش مر کہنے کی اس کے کہا ۔ جو پہلے غائب تھی۔ ش مر کہنے کی بھی جرائے کروں گا کہ آپ میرے اس خیال سے انفاق کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں کرتے ؟

تعيانيش: تماإل-

ستراط: اس طرح ہم نے آدی کے جانے کی مشکل سے نجات پالی ہے۔ جودہ جانتا ہے جو کہ ہم اس کم تر چیز کی طرف نہیں دھیل دیے گئے کہ دہ اُس کا بالک نہیں ہوتا جس کا دہ مالک ہوتا ہے۔ آیااس کو دھوکا ہوگا کہ نہیں لیکن پچر بھی جھے خطرہ ہے کہ ایک بڑی مشکل ابھی سامنے ہے۔

تعیانیس: وه کیاہ؟

ستراط: ایک علم دوسرے بی تبدیل ہونے سے کیے غلط دائے بن سکتاہے؟ تعیانیش: آپ کی اس سے کیا مرادے؟

ستراط: پہلی صورت میں ایک آدی جی کوایک پیز کاعلم ہے وہ اس سے بے فہر ہوسکا ہے۔ جہالت کی وجہ سے ایس بلک ایپ علم کی وجہ سے سیار دائی ہور گائیں کہ وہ بے رقی ایس کہ دور بیری کی ایس بلک ایپ علم کی وجہ سے سیار کی گائیں ہوتا اور بدور مری چیز ہوگ ۔ ایپ نیز کاعلم ہونے کی وجہ سے اس بھی کی چیز کاعلم نہیں ہوتا ہا ہے۔ ایس بھی دائے دیں گے کہ جہالت آدی کو سیاری ہوتا ہے ہے۔ آپ یہ بھی دائے دیں گے کہ جہالت آدی کو سیمانی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہا ہوتی ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا کہ اس جائل بناسک ہے۔ تھیائیش : ستراط شاید ہم ایس چیز مدوں کے بارے جس علم کو تم جانے میں غلطی پر ہوں۔ جبکہ اس طرح جہالت کے بارے جس موجود ہونے سے پکڑنے والل ایک وقت میں علم اور جہالت کے بارے میں موجود ہونے سے پکڑنے والل ایک وقت میں علم اور کہی جہالت پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح وہ جہالت سے غلط دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم کرتا ہے اور عائم کرتا ہے اور علم کرتا ہے دور علم کرتا ہے دور علم کرتا ہے دور علم کرتا ہے دور علم کرتا ہے دور

ستراط: میں آپ کی تعریف نمیں کرسکا۔ تھیائیٹس لیکن بھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپ الفاظ پرغور کریں۔ آئیں آپ جو کہتے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ آپ کی رائے کے مطابق وہ جو جہالت کا شکارے وہ غلارائے قائم کرے گا۔ میں کیا درست کہ رہا ہوں؟

تعيانيش: يى بال-

ستراط: وه يقينانبس ويحكاكدأس كارائ فلط ب

تهايش: يقينانين-

ستراط: وه يرسو به گا كدأس كى رائ درست بهاوروه خيال كرے كا كدوه ان چيزوں كے بارب بيس جانا ب جن كے بارے بيس اے دحوكا ہوا ہے۔

تهانيش: يقيناً-

ستراط ال طرح طویل بحث کرنے کے بعد ہم ایک بارچرا پی ابتدائی مشکل سے دوچار ہیں۔ زبان کا اہرہم پرلتن طعن کرے گا۔ اے میرے دوست۔ وہ کے گا کہ ہتے ہوئے اگر آدی علم اور جہالت کی تسمیں جانتا ہے۔ کیاان میں تمیز کرسکتا ہے۔ اگر وہ دولوں میں کی کوئیں جانتا تو کیا وہ بیروچ سکتا ہے کہ دوہ جس کی کوئیں جانتا تو کیا وہ بیروچ سکتا ہے کہ دوہ جس کے بارے میں وہ ٹیس جانتا ہے وہ دومری سکتا ہے کہ دوہ جانتا ہے، وہ دومری بات ہے اگر دو اکی جانتا ہے اور دومرانہیں۔ تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک جو دہ جانتا ہے، وہ دومری بات ہیں۔ یا گر وہ ایک ہوئی ہے تنا کیں گرکے کہ کہ کہ کو گئی دومری اقسام بھی ہیں۔ چو درست اور غلط پر شب کی تمیز کرے اور جنس ما لک کی اور پنجرے میں علیحہ وہ رکھتا ہے یا موم کے تصور میں آپ کے کہ دہ جانتا ہے اس کی تا کی دومری ایک ما لک ہونے ہے ساتھ ساتھ۔ حتی احتیارے میں ایک کوئی دومری ایک دائی دائرے ہیں آپ گھونے پر مجبور کہا ہوئی ترتی نہیں کریا تمیل کے ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گری تھیا ٹیٹس۔

ہیں لیکن آپ کوئی ترتی نہیں کریا کہیں گری ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گری تھیا ٹیٹس۔ خریا تھیں نے ٹیٹس : در حقیقت ستراط مجھے معلوم ٹیس کریا کہیں گری

ستراط: کیااس کے الزامات درست نہیں۔ اور کیا بحث میں طاہر نہیں کرتی کہ ہم غلط رائے جائے کی صورت میں غلط ہیں جب تک کہ ہم میں معلوم نہ کرلیس کہ کم کیا ہے؟ ہمیں پہلے مید فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد غلط رائے کے یارے میں۔

تھیائیس: میرے پاس آپ سے اتفاق کرنے کے سواکوئی جارہ کارٹیس سقراط اُس وقت تک جب تک بحث جاری ہے۔

> تا الن مزید برآ ل پر میں کیا کہنا جائے کی کم کیا ہے؟ اور کیا ہم حصل تو نہیں چھوڑ رہے؟ تیانیش: بقینا میں حصل نہیں چھوڑ وں گا گرآ پ نہ چھوڑیں۔ سراط: ہمارے پہلے ڈیال کے بارے میں وزست تعریف کیا ہوگی؟

تھیائیش: میں این پہلے والے خیال کے سوا کھٹیس کرسکا۔

ستراط: وهكياتها؟

تھیائیش: ہم نے کہاتھاعلم سچی رائے ہوگ اور بچی رائے یقینا غلط ہیں ہوگ ۔اوراس سے پیدا ہونے والے بنائج انتھے ہول گے۔

ستراط: وہ جوور یا میں راستہ بنایا ہے۔ تھیا ٹیٹس تجربہ بتائے گا اور اگر ہم مزید بحث کرتے ہیں تو ہم شایدان فکات تک پہنچ جائیں جن کے مثلاثی ہیں۔ لیکن اگر ہم ای جگدرکیں ہیں جہاں ہیں تو پھر پھے حاصل نہیں ہوگا۔

تھیائیش: بالکل ج-آئی بحث کوآ مے بردھائیں اورکوشش کریں۔

ستراط: بحث جلداختام پذیر ہوگی۔ کوئکہ سارا پیشہ مارے خلاف ہے۔

تھیائیں: وہ کیے ہے؟ پٹےے آپ کی کیامرادہے؟

ستراط: داناؤں کا بیشہ بخص دکیل اور مقرر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگوں کو ٹیاڈکرتے ہیں اور انھیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو وہ بیند کرتے ہیں کہ دنیا میں جو وہ بیند کرتے ہیں جو وہ سروں کو مطمئن کرسکتے ہیں تھا کتا ہے جارے ہیں جن میں ڈاکہ زنی، میں ایسے کوئی اُستاد ہیں جو دو مروں کو مطمئن کرسکتے ہیں تھا کتا ہے جارے ہیں جن کے وہ بینی شاہد نہیں جبکہ ''آئی گھڑیال'' میں تھوڑا یائی بدر ہاہے؟

تھیائیش: یقینانہیں۔وہ صرف انھیں راضی کرسکتاہے۔

متراط: کیاآپ نہیں کہیں مے کدراضی کرنا، انھیں رائے قائم کرانے کے مترادف ہے؟

تصاليش: يه يقيياً موكار

ستراط: پھرمنصفوں کومقد مات کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے جو آپ دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ کسی
دوسرے طریقے ہے نہیں۔ اور جب وہ شہادتوں ہے مقد مات کے بارے میں تجی رائے قائم
کرتے ہیں ، وہ بغیر علم کے فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر بھی انھیں درست ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر
انھوں نے درست فیصلہ کیا۔

تقيافيش: يقيياً-

ستراط: پھراگرمیرے دوست آپ کی رائے عدالت اورعلم کے بارے میں ایک ہے۔ تو مکمل منصف بغیر

علم کے فیملنیں وے گا۔ اس لیے جھے اس بات سے انکار کرنا چاہیے کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔

میں اسے بعول گیا تھا۔

اس نے کہا کہ اصل رائے جس کے ساتھ سبب کا ملاپ ہو علم ہے اور وہ چزیں جن کے بارے میں

دانشمندانہ رائے نہ ہو، وہ علم نہیں۔ یہ واحد بات تھی جو اس نے گی۔

سر اله: بہت خوب کین وہ جائے کے قابل اور اس سے الف کی تمیز کیسے کرتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آ پ میری خواہش ہے کہ آ پ میرے لیے وہ کچھ وہرائیں جواس نے کہا۔ پھر میں جان پاؤں گا کہ کیا آپ نے اور میں فار میں نے ایک بی کہائی سنی۔

تمایش: مجھ معلوم نیس کہ میں اے دہراسکتا ہوں لیکن اگر کوئی آدی مجھے بتائے تو میرا خیال ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔

دراصل اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے لیکن وہ دائش مندانہ وضاحت کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ تو علم میں مکمل ہے اوراس میں شایدوہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جن کا میں انکار کررہا ہوں۔ کیا دہ تم وہ تھی جو آ پ کوخواب میں ظاہر ہوئی۔

تعيانيس: مخقراً-

سقراط: اوراے آب درست رائے تسلیم کرتے ہیں کہ جودانشمندانہ دضاحت یا تعریف کی حامل ہو وہ علم ہے؟

تھیائیش: بالکل۔

ستراط: پھرہم یفرض کریں مے تھیائیٹس کہ آج اس غیر معمولی اندازیش ہم نے ی پالیا ہے جو ماضی میں بہت سادے علی مند برد حامے کے بغیر ہیں یاسکے تھے۔

تھیائیس: سقراط برصورت میں اس بیان سے میں مطمئن ہوں۔

ستراط: جو کہ غالبًا درست ہے کیونکہ علم تعریف اور کی رائے ہے ہٹ کر کیے ہوسکتا ہے۔ لیکن اب تک ایک نکتہ موجود ہے جس ہے جس بیوری طرح مطمئن نہیں۔

تھیائیس: ووکیاہے؟

ستراط جو کہ سب سے زیادہ پُر تکلف نکتہ دکھائی دے۔ وہ یہ کہ حروف اور عناصر نامعلوم ہوتے ہیں لیکن حروف جبی کا ملاپ معلوم ہوتا ہے۔

تعيانيش: اوركياده غلط تعا؟

سقراط: ہمیں جلد معلوم ہو جائے گا کیونکہ ہم اس وقت ضامن ہیں ان کے جو لکھنے والے نے الفاظ ، استعال کیے۔

تحيانيش: كياضانت؟

ستراط: حروف جو کہ حروف جی اور عناصر ہیں جو کہ طاپ ہے۔اس نے اس کا سب بیان کیا۔ کیااس نے بیس کیا حروف جی میں ہے؟

تعيانيس: بي إل-اس في كيا-

ستراط: آئیں۔ان کولیں اوران کی جانج کریں یا بلکداہے آپ کا امتحان لیں۔وہ کیا طریقہ تھاجس ہے



ہم نے حروف بیکھے۔سب سے پہلے۔ کیا ہم ہد کہنے میں درست بیں کہ حروف بھی کی تعریف ہے لین خود حروف کی کوئی تعریف مہیں؟

> سے انیش: میرافیال بھاہے۔ معانیش: میرافیال بھاہے۔

ستراط: مراخیال بھی بہی ہے۔ کیونکہ فرض کریں کہ کوئی آپ سے کیے کہ میرے نام کے تھے کے حروف حجہی اداکریں۔ تھیائیش ۔وہ کہتاہے"الیں او"؟

تميانش: جمه كمناع بي"الين"اور"او"-

ستراط: دورون بنگا كاتريف بي جوا بكري ك-

تماثيش: مجهر في جائية

سرّاط: مرى فوائل ع كما بي"اين"كيمى الى اى تريف كري-

تھیائیش: لیکن کوئی عضر کے عضر کو کیسے بیان کرسکتا ہے۔ یس صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ''ایں''
موافق ہے۔ ایک ہلی آ واز جواس حرف کی اوائی میں بیدا ہوتی ہے۔''لی'' اوراکٹر دومرے
حروف نہ تو حروف علت اور نہ ہی آ واز پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح حروف کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ ان کی کوئی تعریف نہیں۔ کونکہ ان میں بہت زیادہ فرق والے جو کہ سات حروف علت
میں ان کی بھی ایک آ واز ہے لیکن کوئی تعریف نہیں ہے۔

ستراط: تب بن فرض كرما مول كريم اب تك علم كے بارے من اپ خيال مين درست بين-

تعیانیس: بالستراط مرای دیال ب-

ستراط: خوب، لیکن کیا ہم میہ کہنے میں درست میں کہ حروف جبی معلوم کیے جاسکتے ہیں لیکن حروف نہیں؟

تعانیس: میرایی خیال --

سة اط: کیاایک حروث جی مراددوح وف بین اوراگراس سے زیادہ بین یا واصد خیال جواس سے پیدا متاہے؟

تعالیس: مجھے کہنا جاہے کہ مارامطلب مارے وف ہیں۔

الله وروف جهی کی مثال نے لیں۔ "الیں" اور" او" جومیرے نام کا پہلا حصہ ہیں۔ کیا وہ حروف جهی کا دہ حروف جهی کا ال

تمانيس: يقينا-

. سراط: وه جانا بك اللي "اور" او" كياين؟

تصافيش: بحامال-

ستراط: کیادہ علیحدہ ان سے بے خبراور تب بھی دونوں کے بارے میں جانتا ہے۔

تهالیس: ان طرح فرض کرلینا بے متعداور غلط ہے۔

ستراط: لیکن اگر ده دونول کونیس جان سکتان کوعلیحده جانے بغیر پھراگراس نے بھی حروف جبی کوجانتا ہے تو اے پہلے حردف جانے جاہئیں۔اس طرح عمد ہ نظر بیائیں ہوگیا ہے۔

مقيش جران كن مُرعت كماته-

ستراط: بی ہاں۔ ہم نے اس کی مناسب طریقے سے نگرانی نہیں کی۔ شاید ہمیں کہنا جاہے تھا کہ ایک حروف جبی حروف بین بلکہ صرف ایک حرف ہے۔ ان میں سے سامنے آنے والا خیال ان میں سے مختلف جم کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

تھائیش: بالکل درست میددومرے سے زیادہ تریب خیال ہے۔

سراط: احتیاط کریں۔میرے نظریے کے والے سے بردل یا اس سائراف نہ کریں۔

تهايش نبيل حقيقت بساليانيس

ستراط: آئیں فرض کریں ۔ جیسا کہ ہم اب کہیں گے کہ وف جی ایک ایک تم ہے جوایک جیسے عناصر کے باہم ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ الفاظ یادوس سے عناصر۔

تقيانيش: بهت خوب-

ستراط: اوراس كے حضيس موتے جاميس-

تصافيض: كيول؟

سقراط: کیونکہ جس کے جھے ہوتے ہیں وہ سارے حصوں کا ایک ہونا جا ہے۔ یا آپ کہیں مے کہ ایک حصوں ہے۔ کا آپ کہیں مے کہ ایک حصوں ہے مثل ہوتا ہے۔ بیا یک واحد خیال ہوتا ہے جو کہ تمام حصوں سے مختلف۔

تعاليس: جهرنا جائي-

ستراط: کیاآپ کہیں گے کہ سب اور کمل ایک ہیں یا مختلف



شیانیش: میں یقین سے نہیں کہ سکتا لیکن جیسا کہ آپ جا ہے ہیں کہ میں فوراً جواب دوں میں جواب دوں گے۔ دوں گا کہ بیٹنلف جول گے۔

سر اط: من آپ کی تیاری کی تعدیق کرتا ہوں۔ تھیائیٹس لیکن مجھے موچنے کے لیے وقت در کار ہوگا کہ کیا میں آپ کے جواب کی بھی اس طرح تعدیق کرتا ہوں۔

تمانیش: بی بال جواب مرکزی کشہ-

سرّاط: ال نظر نظر کے مطابق و مکمل " "سارے" سے مخلف تصور کیا جاتا ہے۔

شائيش: تي ال-

مراط: خوب کین کیا سارے (جمع) اور سارے (واحد) میں کوئی فرق ہے۔ ہندے کی شال لے لیں۔ جب ہم کہتے ہیں: ایک، دو، تمن ، چار، پانچ، چھ، دوبار تمن ، یا تمن باردویا چاریا دویا تمن یا دویا ایک کیا ہم ایک ہی عدد کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں یا مختلف اعداد کے بارے میں۔

تمانیس: ایک بی عدد کے بارے میں نے

ستراط: ووچفے میں۔

تشافيش: بنالا-.

سراط: ہم بیان کرنے کی ہرشکل میں تمام چھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

تعيانيش: درست-

سراط: اور پھرسب کے بارے میں بات کرتے ہوئے (جمع میں) کیا ہدایک چیز نہیں جس کوہم بیان

-0:25

تھیائیس: یقینادہ ہے۔

سراط: اوروه چهے۔

تقيانيش: ييال-

سرّاط: تبلفظ "سارے" کے استعال میں چیزیں اعدادے تالی جاتی ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں واحد

اورجع كوبيان كرتے أل-

تهائيس: يقيناً بم إيا كرت إلى-

سقراط: اور پھر۔ ایکڑ کے اعداداورا یکڑایک بی چیزے۔کیادہ نہیں ہیں؟

تعياليس: جي بال-

سراط: سٹیڈیم کاعددہ ای طرح سٹیڈیم ہے؟

تعيانيس: جي ال-

ستراط: فوج فوج كاعدد ب\_اى طرح كتمام معاملات ميس كسى چيز كاساراعدوسارى چيز ب؟

تقيانيش: درست-

ستراط: برایک کاعدد برایک کا صهب؟

تصافيش: بالكل-

سقراط: مچرجتنی چیزوں کے جصے ہوتے ہیں دوجسوں پرشتمل ہوتی ہیں؟

تعیانیس: صاف ظاہرہ۔

ستراط: ليكن سادے حصمتام مانے جاتے ہيں۔ اگر ساداعدد ساداہ؟

تھیائیش: درست۔

سقراط: مجرساراحسول علمل بوكرتبيل بنتار كونكديها دا ارسار حصول بمشمل موكا؟

تقياليس: مينجب

سقراط: الكين كيا حصر كل فص كابوتات إساد عكا؟

تقياليس: بى بالساركاء

سقراط: آب نے زبروست دفاع کیا۔ تھیائیش ۔لیکن کیا اب بھی بے سارانہیں جس میں سے چھنیں

ع ہے ہوتا۔

تقيانيس: يقيناً-

سقراط: کیکن کیاپوراد نہیں جس میں ہے کوئی چیز غائب نہیں اگر چیزاہے جاہے ہودہ برابر چیز ضائع کرتا ہے۔

تقیافیش: اب میں سوچا ہوں کہ سارے اور پورے میں کوئی فرق تہیں۔

سقراط: لیکن کیا ہم پنہیں کہدرہ سے کہ جب کی چیز کے جھے ہوتے ہیں توسارے جے ایک مکمل اور یورا بناتے ہیں۔



تهاميس: يقيناً-

ستراط: پھرجیا کہ میں پہلے کہ رہاتھا۔ کیا اس کا متبادل مینیس کہ یا تو حروف جمجی حروف نبیس یا حروف، خراط: خروف جمجی محروف سے کیسال ہوں گے۔اس لیے ان کی طرح مانے جائیں گے۔

تنيائيش: آپ لفيك كهدر اين-

ستراط: ادراس سے بیخے کے لیے ہم بیفرض کر لیتے ہیں کر بیان سے مختلف ہول گے۔

مَمانيش: ميال-

ستراط: لیکن اگر دف بردف جمی کا حصہ بیس ۔ تو کیا آپ مجھے حردف جمی کے دوسرے بھے بتا سکتے ہیں جو کہ حردف شہول۔

تھیائیش: نہیں۔درحقیقت ماس لیے کہا گریش حروف خبی میں حصوں کی موجود گی کا اتر ارکر لوں مقراط ہو میمیرے لیے مصحکہ خبڑ ہوگا کہ میں حروف کی بجائے اور دوسرے جصے تلاش کروں۔

تھیا ٹیٹس: درست۔

ستراط: کین کیا آپ کو یا دہے۔ میرے دوست کے تحوثری دیر پہلے ہم نے یہ بیان تعلیم کیا اوراس کی منظوری دی پہلے ہم نے یہ بیان تعلیم کیا اوراس کی منظوری دی ہے کہ پہلے عضر کی جس سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کی کوئی تعریف ہوئے۔
لیکن ان میں آگر ہر چیز کولیا جائے تو وہ علیحدہ ہوجا کیں گی اور ان سے کوئی ''یہ' یا'' ہورہ'' کو منسوبٹیس کرسکتا۔ کیونکہ وہ نا مناسب اور غیر متعلقہ الفاظ ہوں گے۔ اس وجہ سے عناصر یاحروف نامعلوم اور تعریف کے فیریخے۔

تمانیس: مجھ یادے۔

ستراط: اوركيا يبي وجنبيس كدوه ما ده اور نأقابل تقتيم بين في مي كهاورنبيس كهرسكا-

تىيانىش: اس كى اوركونى وجينيس دى جاسكتى-

سرّاط: پر کیاحردف جی ای صورت میں حروف جی اور حروف اور عناصر نہیں اگر اس کے کوئی حصے نیس اور

. بیایک شم ہے۔

تعيانيس: يقيناً-

ستراط: پھراگرائي حروف جي مكمل ۽ اوراس كے تی جھے اور حروف بيں، الفاظ اور حروف جي قابل نېم اور بيان ہونے چاہئيں \_ كيونكديد مانا گيا ہے كہ جھے، پورے جيسے ای ہوں گے؟

تقيانيس: ورنست.

ستراط: کیکن اگریدایک اور نا قابل تغییم ہوگا تو عناصر اور حروف ایک ہوں گے۔ نامعلوم اور نا قابل تعریف اور اللہ ا

تفیالیس بن اس انکارسی کرسکار

ستراط: ہم اس کی رائے ہے اتفاق نہیں کر کئے جو کہتا ہے کہ حروف جہی جانے اور بیان کیے جا کتے ہیں لیکن چروف نہیں۔

تعماليش: يقينانيس اكرام بحث راعمادكرير.

بقراط: ليكن كياآب الربهي اختلاف بين كري مح -جب آب اپنا كيف كے ليے پڑھنے كا اپنا تجرب

یاد کریں گے۔

تعيايش: كيباتجربه؟

سقراط کیونکہ سکھنے کے لیے آپ نے حروف کو آئکھوں اور کا لوں کے ذریعے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح جب آپ نے انھیں سنا یا لکھا ہوا دیکھا تو آپ ان کی ماہیت سے پریشانی کا شکار نیس

تعيانيش: بالكل سي-

سقراط: کیا کسی موسیقار کی تعلیم پوری ہوسکتی ہے۔ جب تک دہ بینہ بتا سکے کہ کی مخصوص نوٹ کا کیا جواب ہے۔ ہے۔ بیٹوٹ کرتا ہے کہ بیر دف یاعنا صرکی موسیقی ہے۔

تصافیش: بالکل درست\_

ستراط: تب اگرہم حروف ہے بحث کرتے ہیں۔ جنسی ہم سادہ ادر مجموع تتم میں جانے ہیں ہم کہیں گے کہ حروف اور عناصرا کی حروف جنجی سے جانے جاتے ہیں۔ اور کسی مضمون کے بارے میں کمل علم کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر کوئی ہد کہ کہ حوف جی معلوم لیکن حروف نامعلوم ہم غور کریں مے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پروہ احقول کی ہات کررہاہے۔

شاميش: والكل-

ستراط: اسبارے میں یقین ولائے کے لیے کی دوسرے جوت بھی دیے جا کیں ہے۔ اگر میں تلطی نہیں کے را کر میں تلطی نہیں کررہا ۔ لیکن کیااس بارے میں بحث کرنے سے ہم اصل سوال کو پس پہت نہیں ڈال دیں ہے۔ جو کہ بیان کی اصل بنیا د ہے کہ درست رائے دائشمنداند تحریف یا وضاحت کے ساتھ کھمل علم کی ایک تنم ہے۔

تعايش: ہمينيں كرنا جائے۔

ستراط: خوب پر ''وضاحت' کے کیامعنی ہیں۔ میراخیال ہے کہ مارے پاس اس کے معنی کی تین صورتیل میں۔

خيانيس: ووكيانين؟

سراط: پہلی صورت میں معنی ہو سکتے ہیں کی کے خیال کوفعل اور آ واز کے مطابق روشناس کرانا۔ ایک ندی کانصور ذہن میں رکھتے ہوئے کیاوضاحت اس قتم کی وکھائی دیتے ہے؟

تریائیس: یقیناً وہ جوایے خیالات کواس طرح عمیاں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ اپنے آپ گوبیان کرتا ہے۔

ستراط: اور ہرکوئی جو بہرا پیدائیں ہوااس نے جلد یا بدریمیان کرنا ہے۔ جودہ کی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگراس طرح ہے تو وہ جو کسی چیز کے بارے میں درست رائے رکھتا ہے، وہ بیان بھی درست رائے رکھتا ہے، وہ بیان بھی درست رائے کسی جھی صورت علم کے بغیر قائم نہیں کی جا کتی۔

تفيانيش: درست..

سرّاط پھرآ کیں۔ کی کو جوعلم کی یہ تعریف کرے اے جلدی ہے موردالزام نہ تھرادیں کیونکہ شایداس کا کہ کا مرف یہ مقصد ہے کہ جب ایک آ دی ہے پوچھا گیا کہ کی چیز کی ماہیت کیا تھی تو دہ اپنے جواب کی دضاحت چیز کے اجزا بتا کر کرے۔

تعيانيس: مثال كطور يرستراط

ستراط: جیسا کہ مثال کے طور پر جب ہزیوڈ (Hesoid) کہتا ہے کہ ایک ویکن ایک سوتختوں کی بی ہوئی ہے۔اب نہ آپ اور نہ میں ان کوانفر ادی طور پر بیان کر سکتے ہیں۔لیکن اگر کوئی پوچھے کہ ویکن کیا ہے؟ تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ویکن پہیوں ،ایکسل ،باڈی اور رم وغیرہ پرشتمل ہوتی ہے۔

تنميانيش: يقيناً-

ستراط: ہمارا خالف عالبًا ہم پر ہنے گا۔ جبیبا کہ اگر ہمیں گرائم دان سمجھا جائے اورای بنیاد پرتھیائیٹس کانام

پوچھا جائے۔ تواس صورت میں صرف حروف ہجی بیان کیے جاسکیں گے نہ کہ حروف۔ وہ درست

دائے ہوگی۔ لیکن علم نہیں۔ کیونکہ علم کے لیے جبیبا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حاصل نہیں کیا جا

سکا۔ جب تک اس کا اصل رائے سے ملاپ نہ ہو۔ دوسری صورت میں بیرعناصری وضاحت ہوگ

جن ہے کوئی چیز بی ہوئی ہے۔

تعيانيس: بي بال-

ستراط: ای طریقے ہے۔ ہماری بھی شاید دیگن کے بارے بٹس رائے اصل اور بچی ہوگی۔ لیکن وہ جواس کے ستر اطافہ کرتا ہے۔ وہ صرف کے ستوختوں کے حوالے ہے اے بیان کرسکتا ہے وہ بچی رائے بیس مزیدا ضافہ کرتا ہے۔ وہ صرف رائے کی بجائے دیگن کی ماہیت کاعلم رکھتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ویگن کے بارے بیس تمام اجزا کاعلم رکھتا ہے۔

تميانيس كياآب الفط نظر القان بيل كرت سراط-

ستراط: اگرآپ کرتے ہیں، میرے دوست لیکن میں پہلے بیجا نتاجا ہوں گا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں چیز کے اور کیا ان کے حروف جی اور کے اور کیا ان کے حروف جی اور پر اس کی دائش مندانہ ہوگی۔ بوے ملاپ کے لحاظ سے میر فیر دائش مندانہ ہوگی۔

تقياليس مخضراً-

ستراط: اورکیا آپ بیرجانتے ہیں کہ ایک آ دمی ایک چیز کا ایک دفت میں علم رکھتا اور دوسرے دفت میں مشراط: مناصر پرشتمل ہوگی۔ مناصر پرشتمل ہوگی۔

تعيانيس فيتانهين

ستراط: کیاآپ کویادلیں کہآپ کے معاطے میں یا دوسرے معاطات میں سکھنے ہے، پڑھنے کے دوران



اكثرابيا بوا-

تهائيس: آپ كامتعد كمين فحروف اورحروف يجى كى غلوادا كيكى \_

-قراط: بحال-

تریافیش: یقینا ایا ہوگا۔ جھے پوری طرح یاد ہے۔ اور میں میرفرش کرنے سے گریزاں ہوں کہ وہ جواس حالت میں میں انھیں علم ہے۔

ستراط جب کوئی آ دمی سکھنے کے دوران تھیائیٹس کانام لکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اے لکھنا چاہے اور وہ مرورلکھتا ہے۔ مرورلکھتا ہے۔ (تھی اوری) لیکن دوبارہ تھیائیٹس لکھنے کے معنی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ اے دورون اسے دورون کھتا چاہے۔ کیا ہم فرض کر سکتے ہیں کدوہ آ پ کے نام کے پہلے دورون حجمی جانا ہے۔

تمانيس: بم ني بله ال يد الم كياب كاس في المح علم عاصل بين كيار

مراط اورال طرح وه شايد جائے بغير دوسراتيسرااور پير چوتھا حروف جي بيان كرے۔

خیانیش: شایدده ایماکرے۔

ستراط ال معاملے میں جب وہ حروف کی ترتیب جانتا ہے اور در مست طور پر لکھ سکتا ہے۔ اس کی رائے درست ہے۔

تنائيش: صاف ظامر-

ستراط: لیکن اگرچہ بم تعلیم کرتے ہیں کداس کی رائے درست ہے۔وہ اب بھی افغیر علم کے موگا۔

تعيانيش: بيالا-

سر اط: اوراب بھی وہ وضاحت کا حال ہوگا اور درست رائے کا بھی، جس کے ساتھ رائے اور وضاحت شائل ہوگا۔ جس کے ساتھ ابھی تک علم کی در تی نہیں ہوگی۔

تعيانين باليادكالي دے كا-

ستراط: اورجو ہمارا تکمل علم کے بارے میں خیال ہے وہ مجرا یک خواب ہوگا۔ لیکن شاید بہتر ہوگا اگر ہم ایسا
ابھی نہ کہیں کیا علم کی نین وضاحتیں نہ تھیں۔ جن میں ایک ضرور ہوئی جا ہے۔ جیسا ہم نے کہا جے
و دھنی تسلیم کرے جو یہ کہتا ہے کہا درست رائے ہوگی جس کے ساتھ باشعور وضاحت مجمی شامل

ہو کیکن اس بات کا بھی بڑا امکان ہے کہ کوئی مخص ایسا بھی ہو جواس کی بجائے تیسری رائے کو درست سمجے۔

تھیائیش: آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔ ابھی ایک دائے باتی ہے۔ پہلی دائے فہن کی موجود موج کی ایک دائے باتی ہے۔ پہلی دائے فہن کی موجود موج کی ایرائے میں ابرائے دوسری جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ابرائے بیان کے ذریعے کمل تک پنچنا ہے۔ لیکن تیسری تعریف کیا ہے؟ ابھی ایک مزید طریقہ ہے۔ میں کے ذریعے فرق کا نشان طاہر کرکے چیزوں میں تفریق کی جاتی ہے۔

تهيائيش: كياآب جهاى تريف كى كوئى مثال بيان كريحة إن-

ستراط: مثال کے طور پرسورج کے معاملے میں آپ میراخیال ہے، اس بات سے مطمئن ہول مے کہ یہ سراط: میں نیادہ چکدار پرداجیم ہے۔ جوز مین کے گردگھونتا ہے۔

تعيانيس: يقيناً-

ستراط: سبحتے ہیں کیوں؟ دجہ یہ ہے کہ میں ابھی کہ رہاتھا۔ اگر آپ چیز دن کے فرق کوجائے ہیں پھر جینے

آدی تقد این کرتے ہیں آپ اس کی تعریف یا وضاحت کو مان لیں گے۔ لیکن جب آپ کا خیال

اس سے مختلف ہوتو آپ مرف اس چیز کی تعریف مائیں گے۔ جواس مفت سے منسوب ہے۔

تھیا میٹن : میں آپ کو بجھتا ہوں۔ اور آپ کی تعریف میرے فیطے کے مطابق درست ہے۔

ستراط: لیکن وہ جو کی چیز کے بارے میں درسٹ علم رکھتا ہواور وہ فرق کو معلوم کرسکتا ہو جواسے دوسری چیز وں سے مختلف کرتا ہوجس کے بارے میں پہلے صرف اس کی رائے تھی تو وہ اس چیز کے بارے میں پہلے صرف اس کی رائے تھی تو وہ اس چیز کے بارے میں پوراعلم رکھتا ہے۔

تھیائش: مال یک بات ہے جوہم کہدرے ہیں۔

ستراط: یا ہم تھیائیٹس قریب ترین نقط نظر میں، میں اپنے آپ کو کمل مایوں سجھتا ہوں۔اس بحث کی تصویر جوفا صلے ہے دکھائی دے رہی تھی ، وہ بڑی نہیں تھی ،اگر سیاب پوری طرح واضح ہوئی ہے۔ مقیائیٹس: آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟

ستراط: میں یہ داشتے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں فرض کروں گا کہ میری آپ کے بارے میں رائے درست ہے۔ اگر تعزیف درست ہے۔ اگر تعزیف



يركرون توميرف رائع موكا-

تهميانيش: ين بال-

سراط: تعریف کوفرق تصور کیا گیا ہے۔

تهما فينس: درست-

مراط: ليكن جب صرف رائ ركما تها تو مجصة فريق كرف والى خوبول كاعلم نها

تمانيس: يل فرض كرتا مول كرميل-

ستراط: تب مجھے چیز کی عمومی ماہیت کاعلم تھا جوآ پ کے بارے میں دوسروں مے مخلف شقی۔

تصانیش: ورست-

ستراط: اب مجھے بتا کیں اس صورت میں آپ کے بارے میں، میں دوسروں سے زیادہ کیے فیصلہ کرسکتا تھا۔ فرض کریں میں خیال کرتا ہوں کہ تھیا ٹیٹس ایک آ دی ہے جس کی ایک ناک، آ تکھیں، منھاور جم کے دوسرے جھے ہیں۔ اس سماری تفصیل سے تھیا ٹیٹس اور تھیوڈ ورس ، میں کیے فرق کرسکتا مول یا دوسرے بربر یوں ہے؟

تحیانش: بدکیے بوسکتاہے؟

ستراط: اوراگری آپ کے بارے میں مزید جانتا ہوتا تو شفرف ید کمناک، آکھ، منے بلک مید کمال کا اُٹھتا ہواناک اور بردی آکھیں دغیرہ تو کیا مجھے آپ کے بارے میں مزید کہنا پڑتا۔ دومروں سے قرق فاہر کرنے کے لیے۔

تعيانيش: يقينانيس-

سرّاط: بقیناً میں تھیائیٹس کے بارے میں کوئی خاکہ ذہن میں نہیں لاسکتا۔ جب تک کہ آپ کے چیخ ناک کا تاثر میرے ذہن میں نہ بیٹھے۔ان سے فرق کے لیے جن چیٹے ناک والوں سے میں بھی ملا موں۔اور جب تک آپ کی دوسری تمایاں خصوصیات تفریق پیدا نہ کریں۔ای طرح جب میں آپ کوکل ملوں گا تو اس بارے میں درست رائے بیان کروں گا۔

قيانيس: بالكل دوست.

مراط تبدرستدائك كالعلق فرق كے خيال ہے ہے؟

تعياليس: بالكل واضح بات ب-

ستراط: کیا پھرہم درست رائے کے ساتھ سبب یا وضاحت کا اضافہ کریں گے۔اگر معنی ہیں کہ ہم ایک رائے تا کم کی ہیں کہ ہم ایک رائے تا کم کریں،اس انداز میں کہ ایک چیز دوسری سے فرق کی حامل ہو۔ یہ تجویز مضکہ خیز ہے۔ تصافیش: وہ کیے؟

ستراط: ہمارے بارے بیں بیدخیال کیا جاتا ہے کہ ہم فرق کے حوالے سے درست رائے قائم کریں جس
سے ایک چیز کو دوسروں سے مختلف ظاہر کیا جاسے۔ ہم اس بارے بیں پہلے ہی درست علم رکھتے
ہیں۔ اس لیے ہم بار بارا کیک ہی بات کے گردگھوم رہے ہیں۔ گردش کرنے والی مشین کی طرح۔
ایک ہی دائرے ہیں۔ ہماری حالت اس اندھے کی طرح ہے جوایک دوسرے اندھے کو ہدایت کرتا
ہے۔ ای طرح ہم وہی دوبارہ جانیں گے جو پہلے ہی جانتے ہیں۔ شب گرفتہ جاال کی طرح۔

تحياليس: مجع بنائي -آباب كياكن والعقد جبآب في وال يوجها-

ستراط: اگر میرے بیٹے، تعریف کے اضافے بین لفظ ' جانا'' کا استعال کیا گیا ہے، نہ کہ صرف فرق کی متراط: اور ایسے انجام پر نئے مارے بین تمام تعریفوں سے زیادہ مدلل ہوگا اور ایسے انجام پر نئے ہوگا۔ کیونکہ جاننا بیٹنی طور برعلم حاصل کرنا ہے۔

تعياليش: درست-

ستراط: اوراس طرح جب سوال کیا جاتا ہے کم کیا ہے؟ اس عمدہ بحث کے ذریعے جواب دیا جاسکے گا۔
درست رائے علم کے ساتھ ،علم ہے۔ بحث اس بات کی تمیز کرے گی اور جیسا کہ بحث میں کہا گیا
ہے کہ اس میں تعریف کا اضافہ کیا گیا ہے۔

تحیامیش: بیدرست دکھائی دیتاہ۔

ستراط: لیکن کس قدرواضح احمقاند بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کھلم کیا ہے، جواب صرف ہونا چاہیے کدوست رائے کے دوست رائے کے ساتھ اورای طرح تھیا ٹیٹس علم نتوجسی تجربات (Sensation)، ندرائے، نتریف اور وضاحت ہے جو کہ دوست رائے کے ساتھ منسلک ہو۔

تعاليف : ميراخيال في مي إ!

سقراط: کیاآ پاب بھی مشکل میں ہیں میرے دوست ۔ یا کیاآ پ نے علم کے بارے میں سب کھے کہ

ديا ۽ جو كهنا جا ہے تھے۔

تراميس: بھے يقين ہے۔ ستراط-كمآب نے مجھ ميں سے ایک بہترين چيزاخذ كى ہے۔

عراط کیا میرافن بیطا ہر نہیں کرتا کہ آپ نے طوفان کوجنم دیا ہے اور میک آپ کی وجنی نشو ونمامحض بڑی م

بالكل درست. شايش: بالكل درست.

تراط: اگر بھی آپ دوبارہ بات کریں تو یہ بحث کے لیے بہترین تحقیق ٹابت ہوگ ۔ ادرا گرئیں تو پھر بھی ان سے دوسرے لوگوں سے باو قار ، نرم دل ادر شریف انفس ہوں گے۔ اور یہ خیال کرنے ہیں جدت پہند کہ جو آپ نہیں جانے وہ جانے ہیں۔ یہ میرے فن کی عدود ہیں۔ ہیں اس سے زیادہ کچے نہیں کہ سکتا اور نہ ہی ہیں ان چیز وں کے بارے میں پچے جانتا ہوں۔ جنھیں بڑے اور شہور لوگ جانے ہیں یا جن کے بارے میں گر رہے ہوئے وقتوں میں لوگ جانے ہیں۔ دانیکا فن اپنی الوگ جانے ہیں۔ دانیکا فن اپنی الوگ جانے ہیں۔ دانیکا فن اپنی الوگ جانے ہیں یا جن کے بارے میں گر رہے ہوئے وقتوں میں لوگ جانے ہیں۔ دانیکا فن اپنی دہ نوجوان ، باوقار اور نیک ہوئے جا ہمیں۔ اب میں نے آرکون (Archon) بادشاہ کے در بارش جانا ہے جہاں میں میلٹس (Meletus) اور اس کے بیروکاروں کو ملوں گا۔ کل صبح ۔ تھیوڈ ورس میں آپ سے دو بارہ اس جگہ ملے کی اُمیدر کھتا ہوں۔





ادارهٔ فروغ قوی زبان ۲۰۲۲ء